معطارات وافكاري سوانح وافكار



# سيرعطا الترام عاري

سوالخ وافكار

عاري المرازات

مطبوعات چنان



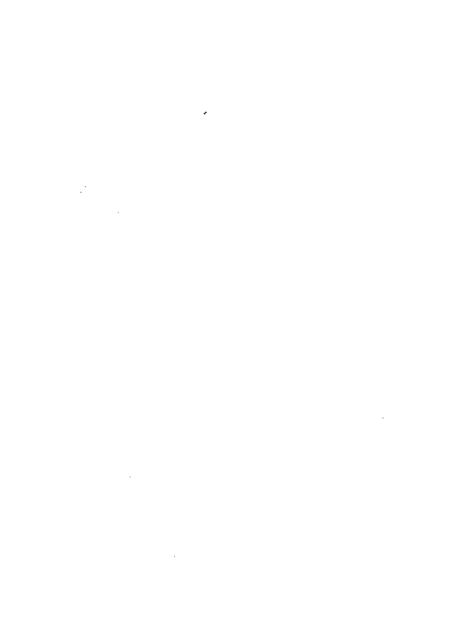



## فہرس

| 9 صفحہ | ۱ - شروع کی بات                |
|--------|--------------------------------|
| 11"    | م . ايك كبانى - ايك ماريخ      |
| 40     | سو - خاندانی صالات             |
| 44     | م ۔ قیدوبند                    |
| 91     | ٥ - جاعت احرار                 |
| 144    | » - میرزائیت وپاکشان سے پہلے ) |
| 191    | ء ۔ میرزائیت و پاکشان کے بعد)  |
| 190    | ٨ - لا تاني خطيب               |
| ria -  | q - تتحريكِ ختم نبوت           |
| 404    | ۱۰ - امرار کی ننحریکیں         |
| W/A    |                                |



کایت از قدیس یارِ دل نوازگنیم باین نسانه گرغمُرِنحود دراز کنیم

ے میں نے قریعے زیادہ داعظ ، کاب سے زیادہ مخلص دوست اور تنہائی سے زیادہ بے صررساتی کوئی نہیں

بعا ---معدانتر بن عيالعزيز

## مثروع کی بانت

اس کتاب کے تکھنے کاخیال نسادات پنجاب کی انکوائری کمیٹی کے مختلف احبلاسوں وازکیم طافی ۱۹۵۳ تا فروری ۱۹۵۲ میکی دوان سے پیدا ہوا جب رابورٹ جیپی نو برخیال اور بھی سنجت ہو گیا۔ اس کی دو وجہ ہیں تغیب ۔

ولا: ان لوگول کا طرز عمل جربز عم خود علا کے استحفاف پر تہقید آرا رہیں ہے۔ تافیا : پولیس افسروں کی یادد است توں کا وہ حصد جس میں شاہ جی کی ذات کو زیر سم ث لاما گاشا ۔

میں نے اپنی سیاسی زندگی کے بہت سے لیل و نہار داعیان سر لعیت کی ہمرا ہی میں لبر کیے ہیں میں نے اپنی سیاسی زندگی کے بہت سے لیل و نہار داعیان سر لعیت کی ہمرا ہی میں لبر کیے ہیں کیکن نہ تو میرا نقط کہ نگا ہ ان سے موافق رہان میں نے حیات مستعاد کے پیرا بن میں مبر و محال کا کوئی پیوند قبول کیا اور نہ شرعی بر بہنون کو ما فرق البشر سمجا ۔ مجھے شکایت یہ مقی کہ لغیر امتیا زعا کی حیات ہوتی سے جو ظاہر اللہ میں ان کی حیات ہوتی سے جو ظاہر اللہ میں کائی ہو ہوئی نہیں ، کیا اور باب سیاست کی جاعت اس سے خالی بیان کی حیاتی سے و کی کہ سیاسی سازش ہو کہ کے تعمید بعدی کہ میں مسازش ایر دعن مراسی سازش کے تحمید بعدی محساسی سازش کے تحمید بعدی محساسی سازش کے تحمید بعدی مقدس الفاظ مجی ذریل کے گئے میں ۔ مثل یا رغاد ، خلیف ، ملا ، نہ دید ، بکر بھر ۔ کے تحمید بعدی مقدس الفاظ مجی ذریل کے گئے میں ۔ مثل یا رغاد ، خلیف ، ملا ، نہ دید ، بکر بھر ۔

اس سازش سے جس مدگر نی کا سراع ما تا ہے اس کی تفصیل کا برموقع منہیں بیکن جرت مبوتی ہے کدان کا استعمال روزمرہ مہو گیاسہے۔

گا کے خلاف طعن وتشینع کی گرم ہا زاری ہے سف بہاسی وجوہ سے سے یعفن شب کورنقادوں نے اپنی نفسی کوٹا ہیوں کا جواز بیدا کر نے کے لئے ذصرف مُلاکورڈ نیسیہ بنایا بلکہ اس کی آٹ میں ان صلحائے اُمت کو بھی دگید اجن کا تنہا قصوریہ تفاکہ وہ انگریزی حکومت اور اس کی بیوروکریسی کے خلاف کوٹے دسیجے ، جن علانے کھیے المسلین میں ظالمانہ مصدلیاان کے خلاف سیاست دانوں میں کبھی مزاحمت یا مدا فعت کی کوئی آواز مہیں اُسٹی مگر جن علما فعت کی کوئی آواز مہیں اُسٹی مگر جن علما فافعال سے قربانی واپنے کر اس سے اعمال وافعال نے قربانی واپنے کو اس سے اعمال وافعال برنے کا ان کے خلاف سب وشتم کے بازار میں بہیشہ ہی دوئتی رہی سیے۔ ، یا وا و میں باکستان کے عام انتخابات میں مہات مائٹ کھیا کو میں خاتی ہے۔ یہ اور میں باکستان

نے عام انتخابات میں یہ بات بائیے کمیل کو بہنچ گئی . شاہ جی کے خلاف سرکاری یا دواشتوں کی حیثیت مجھن تعفن کا ڈھیر سیے ، اس کی مڑاند

کا تقامنا تھا کہ اصل حقیقت سبے نقاب ہو۔ میراضیال تھا کہ دہ اہل قلم جنہوں سنے شاہ جی کی دفاقت میں عمرکا بڑا مصد بسرکیا۔ اس فرص سے عہدہ برا ہوں کے لئین میاروں طرف طویل شاما چھایا۔ ہا۔ جن لوگوں نے میری اس کتاب سے عرصہ بعدشا ہ جی سے سوانے برتیلم اٹھا یا ایمنیں نزد لیکا<mark>ت ہ</mark>ے کہنا انسیب مہوگا۔

بیں اپنے سوانے اسپری برعنوان لیس دلوار زنداں " سکھنے میں مشغول تھا۔ بعض داوستوں نے مجبود کیا کہ جوابی تھریحات مکھوں لیکن اولاً رلورٹ کا محاسبہ برے بس کا روگ نہ تھا۔ نما نیا ' تخرکی ہے بیس منظر میں جو گل کھیلے متھے ان کے میش نظر کھے جوحہ توقعت وانتظار زیادہ مناسب متعالی میں نے شاہ بی کی سوانے عمری کھنے کا قصد کیا ۔ اب جومالات فراہم کرنے نٹروغ متا ۔ بہر مال میں نے شاہ بی کی سوانے عمری کھنے کا قصد کیا ۔ اب جومالات فراہم کرنے نٹروغ کے توسید جوم ہوں کے توسید بہت کچ معلوم ہو کے توسید جوم ہوں کے سے کہا دہ درستے یا بعض ایسے دوست جن سے بہت کچ معلوم ہو

تفصیل طلب کی ترسکرا دینے ، آغافہدیم اور لب سے ایکن مولانا الوالکلام آزاد سے ان کاروپ قطعی مختلف مقا مولانا اپیف سے باہر حما نکتے نہیں ستے اور شاہ جی تے لینے کو دیکھنے کی جو کوسٹ ش نہی معنی ، مولانا کے لئے سائمی کی مولانا کے لئے سائمی مولانا کے اللے سخت میں مولانا کی اللہ مولانا کی مادہ جی نے عمر ہم کما بوں کی گرد مولانا کی مادہ جی منادہ جی نے عمر ہم کما بوں کی گرد مولانا کی مادہ جی منادہ جی منادہ جی منادہ میں مولانا کی مادہ مولانا کی مولانا کی مادہ مولانا کی مولانا کی مادہ مولانا کی مادہ مولانا کی مولانا کی مولانا کی مولانا کی مولانا کی مادہ مولانا کی مولانا

ماقعة سكندرودارا ننوانده ايم ازما بج: حكايت مهرودفا ميرس

یهاں لامبور میں ان کی آزردگی برطعتی ہی گئی، ہرروز ایک نیاسانے اپہلے انہیں ہندوشان کی بربادی کاغر تھا اب وہ سلمانوں کے لئے بے جبین تھے۔ ان کا نیال تھا کہ مسلمانوں کو تیاری کے بغیر ایک الیسی آگ میں مجد کک دیا گیا ہے جس کا واحد نیتی ہمہ گر تیا ہی ہے۔ وہ کلکتہ ، نواکھا لی اور بغیر ایک الیسی آگ میں مجد کئی ہے جس کا واحد نیتی ہمہ گر تیا ہی ہے۔ وہ کلکتہ ، نواکھا لی اور بہار کے حالات سے بہلے ہی مغموم ہنے ۔ اب جن حالات میں خضر وزارت کا استعفیٰ ہوا تھا اور مجا برے کئے تھے شاہ جی کی طبعیت بران کا استعفیٰ سے بہلے سلم کیگ نے جو مظاہرے اور مجا برے کئے تھے شاہ جی کی طبعیت بران کا ایک منفی انٹر تھا ۔ فساوات منگل کی آگ ستھے اور وہ انسانی خون کا تنا شاہ میکھ میں منطقے تھے فوظے :

" بنداوْث چکا سے اورسیا ب اورکا ممال سے "

خصر وزارت کے خلاف بلانا غدا حتماجی مبلوس ٹکل رہیے ہتھے۔ ان مبلوسوں میں زبان طیش کی ساری فصوصیتیں جمع ہو گئی تھیں۔ شاہ جی مغرب کے وقت دفر ترکے پھیجے بیں آکھ اسے ہوتے، ان مظاہروں کا نظارہ کرتے اور حب بے قابر قریج الڈں کی آوازیں شفق میں گھلنے لگتیں ترمواہ مجرتے اور کہتے :۔

شورش! -- مجھے نظا آر ہاسے اور میں دیمھر ہا مہوں کہ دور دور کہ آگ گئی ہوئی سبے ، مکان مبل رسبے ، دکانیں ، ٹی حارب ی اور قرزاق عصمتیں اڑا سے سربیٹ دوڑ رسبے میں ، ماں سبیٹے کو مجموڑ کئی ۔ اب مبیغی کر ہار دیا سبے ، حیاروں طاف تیا مت کا صور یہک کیا ہے :۔

مھرانیا ایکی منگوں کے انداز میں نعرہ گؤنجانے گئے .

"کردسے میٹیل میدان مولاکردسے میٹیل میدان سے بعثت بر بدر فرنگ" اور مفظ فرنگ برخاص زور دیتے - تبرئ کی یہ اوار کہ بی کہ جا رشاہ محد غوث کی مسبد سے انتقی موئی افال سے مامکراتی – نیاز مندشاہ جی کے اس قلندراند نعربے برمسکراتے اور شاہ جی صبحہ لاکر فرمانے ۔

"میاں آج بنتے ہوکل روؤ کے ، تم نہیں دیکھ سکتے ، میں دیکھ رہا ہوں ہو کچے بہیت رہا اور جو کچے بہیت رہا اور جو کچے بہیت دیا اور جو کچے بہیت والا سبے - ایک وہا میکوٹ جکی ،ایک وہا آرہی سبے تب ان کی زبان پر قرآن مجید کی آینیں جاری ہوجاتیں - ان کی قرآت میں گدانہ بہیدا ہوجا آما، ان کے لئی سی آنسو آمات اور ہم ستھے کہ ان کا من لکا کرتے . ہما راومدان شہادت دیا کہ فقر غلط منہیں کہر رہائین عقل سپرانداز ہونے سے انکارکرتی ،ہم کہتے : ۔

سُّناه جي إملات اهبي استف خراب نهي انگريزوں کامفاد ..... ؟ اوروه فقر م ي تورايستے . م باں معانی انگریزوں کا مفاواسی میں سبے کہ بستیاں کوئلہ ہوجا بیں ، لوگ قتل ہوں آخر مبانے مسے پہلے ذکر کی بابا آزادی کی قیمت سے کہ مہی جائے گا ۔ تم نے آزادی مانگی تتی ہیں لو استدادی ۔۔۔۔ ہ ہیراس کی پہلی قسط میے "

شاوجي إسياست؟

سل میں مانا مہوں، سیاست کے معنی پیس مگر، کلام اللّمیں بھی بیہ معنی بیان ہوئے بیں ۔ بیں نے نفظ سیاست سے زیادہ کوئی شریر نفظ منہیں دمکیعا۔ بیر خدرج وفر بیب کے ایک ایسے اجتماعی کاروبار کانام ہے جس سے بالوکوگ اغراص کی دکان حبیکا نے ہیں ''

اورمیں جی ہی میں سوپی کرجیب ہور ہشا تھے۔ انگلے وقتوں کے ہیں بیادگ انہیں کچونہ کہو

بظاہر یہ باتیں ہے وزن تھیں ۔ جس شخص کی نصف زندگی خود سیاست میں گذری ہوجیں ایک سلیفہ تھا۔

نے قبر سالؤں ئیں افرانیں وی ہوں ۔ اس کا سیاست کے بارسے میں بیر فرہن ایک سلیفہ تھا۔

بید ذہرن انہوں نے سنر کی ملافت کے بدیلے مبانے پر زعمائی کہ نزت سے متاثر ہوکر قائم کیا سخاالا اس پرسختی سے قائم سقے بقسیم ملک کے بعد تو وہ سیاست ہی کو منگرات میں سے سمجھتے سقے اس پرسختی سے قائم سقے بقیم مانہوں نے سیاست میں وافر صعد لیا لیکن اپنی مرمنی سے کہ دوروں کو سیاست میں وافر صعد لیا لیکن اپنی مرمنی سے کہ دوروں کی مرصی سے خوش نہ تھی کہ مالات کیا گئے ہیں ان کے سلے بس میر کا فی تھا کہ امباب کیا ہے ہیں اس سے غوش نہ تھی کہ مالات کیا گئے ہیں ان کے سلے بس میر کا فی تھا کہ امباب کیا ہے ہیں، جب کہ دوست ان کے اعتماد کو مجودے نہیں وہ ان کے دماغ سے بھی سوچے گئے ، مک بیس ، جب تک دوست ان کے اعتماد کو مجودے نہ کی میں سی تھی ہوتے انہیں سان کو کھی ان تھی کی درائے سے بھی سوچے گئے ہیں ان کی سیاسی تو کھی رہ کے انتظام نے میں ان کے دماغ سے بھی سوچے گئے ہیں ان کے دماغ نے میں ان کی زبان برتی لہڑ بابت بہوتی ۔

گرسیاسی تو کھی رہ کے انتظام نے میں ان کے دماغ نی فیصلے شاف ہی سرکھی موسے تھا کی سیاسی تو کھی درائے سے بھی تون ہیں ہوتے گئی درائی درائی بھی کی بھی ہوتے گئی درائی بین میں ان کی زبان برتی لہڑ بابت بہوتی ۔

گرسیاسی تو کھی ان کی زبان برتی لہڑ بابت بہوتی ۔

ده سب سے بطری خطیب ستے لکین عوام کوکا لانعام ہی سمجنے - انہیں مدیرسیاسی اصطلاح ں سے کوئی دغبت زمقی ، ان کا خیال مقاکم تحرکا ت میں عوامی قوت فعال صرور ہوتی بے سکین سرحینی منہیں ۔ وہ نتائج کومشیت ایزوی کے تابع سمجھے تھے ان کی سبے نیازی مدسے برصی ہوئی تھی ، انہیں اخبارات سے نفرت مقی ان کا عقیدہ تھاکہ اخبارات نے افازے اب کک بڑے بھی ، اگر اس جووٹ کا پوجھ ماؤنٹ اپورسٹ پر برٹا تو وہ نہیں بین دھنس چکی ہوتی ۔ انہیں اشتہار دینے یا بینے سے سخت نفرت تھی ۔ الیبی کوئی تفید نیس دھنس چکی ہوتی ۔ انہیں اشتہار دینے یا بینے سے سخت نفرت تھی ۔ الیبی کوئی تفید یا تیکولیں انہیں بہلا یا بھی سال نہ سکی اور نہ وہ نوشا مدہی سے رام ہوتے ۔ ان کے نزدیک پر انسان کے لیکولیں انہیں بہلا یا بھی سال بڑسے بڑے تنکید دوست رہنا اور گوش نشین بہا تما بھی اخباروں کی ملعون کم زوریاں تھیں ۔ یہاں بڑسے بڑے تنکید دوست رہنا اور گوش نشین بہا تما بھی اخباروں میں چسے کی ملعون کم زوریاں تھیں ۔ یہاں بڑسے بڑے ایکن شاہ جی غالب تنہا انسان سے جنہیں اس کوچ سے رسم ورا ہ رکھنے میں مار تھی، وہ غمتہ میں اکثر اس کوچ ہم کی آگ کم اُسطے اور ہمیشہ اس سے کئی میرا آتے دیے ۔

" با بو! میں اس میدان کا کعلار می تہیں "

حب کسی فوٹو گافر نے ان کی تصویر لین جا ہی توجیرے بررومال ڈال لیا یا ڈانٹ کرسما دیا ،کیاکر نے ہومیاں ، یرمیری تصویر نباکر کیاکرو گئے ، میری تصویر میرے افکار ہیں،میرے نیالات کو آثار سکتے ہوتر ول کے فوکس میں آثار لو ریسب سے اچھی تصویر ہوگی ۔ دنیا میں ڈسہی ماقبت میں کام کئے گی اور ہاں میری تصویر ۔۔۔ ؟

بيًا إِس ببيعًا بوتواس سے كت "كوف بوماؤشاه جى!

فرنو گرافرسے مخاطب ہو کر،

"ميرى تصورميراير بالياسيه أس كود كيدلوز

الا اور بال ميرى نظرست وكيسا إكثني الجيي تفسوريست ع

خود عرم میں ایک امط تقویر کھنچوائی ، اس کے علاوہ دو جارتھو ہیں اور مہوں گینیں سب بچری چھنچ کی ، وہ نفویر کا رکھنا اور کھنچوا نا شرعاً ممنوع مجھتے سقے ۔ انہیں موسی ورعکاسی کی خلقی اورغیر خلقی بحثوں سے کوئی واسط نہ شفا وہ انہیں کٹ جتی سمجھتے عرمن کیا کہ فلاں فلاں بزرگ کی تصویر بن جکی ہے شلامولانا الوالکلام آزاد د جن سے شاہ جی کوخصوصی ارادت متمی فرماتے

'' تم خیک کہتے ہولیکن میں سیاست میں ان کا منفلہ متحا۔ شریعت میں نہیں۔ میرسے لئے ان کا کوئی فعل حجرت نہیں ، بالجرا بمرسے میاں دصلی انٹرعلیہ وسلم ، نے منع فرایا ہے ان کے قرائے بعد سب اقوال بہتے ہیں''

اور وہ میاں کے نقب سے معنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دخدامی وابی کانام لیتے روکرکہتے ہتے ۔

راقم<u>. نيو</u>خن کيا ۽ <sup>.</sup>

د شاه کی آب توکرتے کے سامتر شاوار پہنا کرتے سفتے مکین یہ کچے دنوں سے آب نے تنبد پہنیا شروع کدر کھا ہیں ؟ فور اُہی بات کا طبی :

وسعائي عنوركالباس معيد مسان يهني منظر.

الله بندوسان کا کوند کوند جهان مارا ، ان دنوں کے سواج قیدفا نے بیں بسر ہوسے کوئی دن کھی، ہندوسان کا کوند کونہ جهان مارا ، ان دنوں کے سواج قیدفا نے بیں بسر ہوسے کوئی دن مجی نقر بر کے بغیر ندگزارا ، سیکرط وں قومی و مکی مسائل پیدا ہوئے اور ہر مسلے بیں توگوں سے کہا سالیکن افداروں میں بیان بازی سے ہی شہر گریز کیا جہاں اورجب نامزنگاروں نے محیرا و مامن حجوط الیا ، تمام عمر کسی عنوان سے افدارات میں کوئی بیان مذویا - اس اعتبار سے ان کی زندگی میں ایک دندگی میں ایک دندگی میں ایک دندگی میں ایک دندگی میں محید ایا جو بیان یا جا با افرار نے اپنا افرار ماری کیا لیکن وہاں بھی کہی کوئی بیان نہیں حجید ایا جو بیان یا بیغام ان سے منسوب ہیں ان میں بھی ان کی منتا متی ، قلم نہیں ، راقم کے علم میں صوف ایک مثال الیہ سے جو اس سے ستنتی ہے اور وہ ایک خطر ہے جو باکتان بن جانے میں صوف ایک مثال الیہ سے جو اس سے ستنتی ہے اور وہ ایک خطر ہے جو باکتان بن جانے میں صوف ایک مثال الیہ سے جو اس سے ستنتی ہے اور وہ ایک خطر ہے جو باکتان بن جانے میں صوف ایک مثال الیہ سے جو اس سے ستنتی ہے اور وہ ایک خطر ہے جو باکتان بن جانے کے بعدروز نام کی آفاد کی مثال ایک میں صوف ایک میں صوف ایک میں میں صوف ایک مثال الیہ سے جو اس سے ستنتی ہے ہو اور ہے کیا ، تقریباً تمام برط سے ایڈ بیڑوں سے ان کے تعلق سے فوار ہی کیا ، کسی نامہ لگاں نے گھر لیا ،کوئی شاف در بور دائی کھا ور کوئی سے دوروز کا کھا کہ تقریباً تمام برط سے ایڈ بیڑوں سے ان کے تعلق سے فرار ہی کیا ، کسی نامہ لگاں نے گھر لیا ،کوئی شاف در بوروز کا کھا

یاکسی نمائندسے سے کر بہوکئ اور وہ سوال کررہ ہے ، شاہ جی فلاں مسلد میں کا ہے اکا پنیال سے ؛ شاہ جی کنی کنیال سے ؛ شاہ جی کنی کتا ہے ؛ شاہ جی کنی کترا کے تکل ما تے ، فرما تے ؛

معانی میں آجکل قرآن مجید کی فلاں آبت پر غور کر رہا ہوں ، میرا خیال سے فلاں فلاں مغسر نے اس بارسے میں مطور کھائی سبے البتہ شاہ عبدالقادر کے ترجمہ میں بات اسم ترقی سبے ، مولانا الوالكلام آزاد کی تفسیر سامنے مہیں ، خالباً انہوں سنے بھی ان سبے اتفاق کیا سبے ، مولانا الوالكلام آزاد کی تفسیر سامنے مہیں ، خالباً انہوں سنے بھی ان سبے اتفاق کیا سبے ،

اخبار اولس اوچياسيد:

مدوقومی نظریے کے مسلے میں آپ علامرا قبال سیے متفق ہیں یا مولانا حسین احمد دنی اسے ؟ آپ سے بحث تو دمکیی ہوگی ؟ عبائی میں نے جا نبین کے فرمودات کامطا دے ہی نہیں کیا ، آج کل بیاص کھنگا ہے میں لگا ہوں ۔ کوئی ہم برس پہلے نجب آلش جوان تھا "یہ بیامن مرتب کی تقی ۔ سنوریشعر کس قدر بیارا سے ۔

مرکے رادامن ترمست امادیکران بازمی نوشندو مادر افعاب اندانیم

اخبار نولیں کہا ہے اُشاہ جی طالمی وفاق کا قیام ممکن سے ، جمہوریت اس دفان کا ذرایعد بن سکتی سے یافسطائیت یا اشتمالیت ،

شاه جی موفی کے آوی ستے یہ سوچنے کی مہلت ہی نہ ویتے کہ انہوں نے عصری تنح یکوں کا مطالعہ کیا سبے یا نہیں ؟ ان کے نزدی سرجزی ایک ہی ترازو سبے اور وہ سبے قرآ گجینز اسو، رسول ، سیرصماننہ اور ملمائے آمست کا فہم د تدبر۔ ان انکہ ادلجہ کے سواجن کی فقہ میلی جو کسی معبید فقہ کے قائل نہ منقے ، ان کا واصد معیار اسلامت متعا ، اس دور کی بشیر تنح یکس ان کے نزدیک ذہنی مبرکاری تفیق ۔ انہوں سنے سرسے سے ان سنح بکوں کا مطالعہ ہی نکیا متعا ، ان کے بارسے میں ان کی معلومات محدود اور بالواسطر تغیین اس کی ایک دور بر بھی تقی

کہ وہ انگریزی بالکل نہیں جانتے ہتے اور عصری تحرکمیوں کاعلم انگریزی میں رسون کے بغیر ماصل ند ہوتیا تھا۔ گو ایک مذکک انگریزی زبان کے مزاج سے آشائی بھی اس فلاکو بچرا کرتی ہے لیکن شاہ جی دو نوں سے دست کش تھے۔

ان کا تعلق دایو بند کے اس مدرسہ فکرسے تھا جس نے انگریزی پڑھنا بڑھا ما حرام تواردیا تفاوه داد بند کے فارغ التحدیل نہیں مقے لکین ان کی ڈ ہنسیت کاخمیراسی خاک سے الطانعاج اكابرهارني سرست يكمض كم فالفت كي وه ان بريزار بزار رتمتين سمية. ان کے عقیدہ میں خرابی کی اصل جو انگریزی تعیم تھی جس نے مسلمانوں کے بدن سے روم محمد " نكال لى اور انهبي معزبى افكار كے حوالے كر ديا تھا ، ان كا خيال تھا اس فرا بى كوا بندا روك ليا مإنا توآج نقشه مختلف ببوما اورمسلمان اس طرح دگرنے بس طرح گریجیے ہیں پھران کا بہ خیال معنّا ورست تفاكدنهان كم بدلنے سے انسان بدل ما باسبے دشال كے طور يرع لوں نے جن ملكوں كوفتح كا وبال كي زبان ع بي بناوالي اورعام باشندسه اسلاميات مين ككل مل سكية - جهال عزبي زبان كانستط نه بردا و بال جهانبا ني كي مرت گزرنے بهي ممارت ببيط كني بهندوشان كي نظير سلسن سبسے . بيها ل اسلام محمد الذك كي معرفت منهي بلكه إلى الشركي وساطت عيدة يا كيكن عام آبا دي مين اسلامي فكر رج رہے نہے مذسکی عوفی انٹرسنے قاہرہ ہمیشہ کے لئے اسلام کا شہر ہوگیا مکین دہلی مسلمانوں کی طویل کالمرفی سے با وجود اس شرف سے محروم رہا ، جن سلمان تما ندانوں نے سندوشان میں مکوست کی ان کا اسلام کمی واسطوں سے متبا ٹرنتھا وہ اسلام کی اصل زبان ہی سے ناآسشندا بحقے ۔ فارسی کو مسلمان ہونے ہیں دریکی الکین قبول اسلام کے باوجوداس میں عجی رنگ برقرار رہا - اس کی کوکھ سے اُردو بیدا ہوئی جس نے خاص قسم کے انزات بیدا کتے با وجود کیداس زبان کے بنانے اور پ<u>ولنے واسے مسلمان ستھے لیک</u>ن زبان سلمان مہوگئی - اسلام اُرُدونہ ہوسکا - انگریزی کامعاملہ میں دوسرا متھا، اولاً نصاری کی زبان، ٹانیا فانتحرں کی ہوئی، ٹالٹا اسے وہ لوگ ہے کر آئے مقے جو کلیسا کے رقی مل سے نفس مذہب کے خلاف اُنھرتی ہوئی تخریکوں کے سراول سقے -

صدیہ کھنعتی انقلاب نے زبان کامزاج ہی بدل ڈالا ----ان حالات میں جن علار نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم سے روکا اور ان میں اس کے خلاف ایک عمومی تحریکی نیو اُسطانی ان کے ذہب میں بقینا مالات کی خرابیوں کا یہ نقش سرکا لیکن اب دنیا ایک صدی آگے برطر میکی سے اور آج انگریزی کو دنیا میں وہی عوج حاصل سے جو کمبنی عربی کو مختاب کھر انگریزی محف ایک زبان مہنیں دہی عاصل سے جو کمبنی عربی کو مختاب کھر انگریزی محف ایک زبان مہنی دہی مائن انگریزی بڑھنا برطانا دونو حام متے ۔

ایک دفعرمیں نے ان کے بیجوں سے متعلق عرض کیا:

" شاہ جی انہیں انگریزی پڑھا سکتے ، انگریزی مدرسوں میں بھیجے اور ممکن ہو تو وکیل بنائیے کہندہ معاشرے کی باک طور تالون والوں کے باتھ میں سبے".

بس اس پر نگروگئے۔

ه تم برکیون نہیں کہتے کہ انہیں زندہ دفیا دو \_\_\_\_ بعشت بر پیرفر کنگ۔ اور یران کا فلندران نغرو تھا ۔

کیونسٹوں اورسوشلسٹوں کی ایک خاص کھیپ سے ان کے دوشانہ مراسم ستے، ہندتمال ایک سخانو ان کے نیازمندوں میں بڑے بہت کیونسٹ اورسوشلسٹ د مہندوا ورمسلمان ) شا مل ستے و ان کی ایک برطری جمعیت کو بہت ہے گا و رہا ، سبھی آپ کا احرّام کرتے دیکن نظا مل ستے و اور نہ بیا انہیں قا بل معقول کر سکے ۔ دونوں کے درمیان صفر باقر شتر مربات باقر شتر سوشلسٹوں کے سب سے رہا ۔ ان میں سنے اکثر آپ کے صحبت یافتہ سے ، مشلا منشی احمد دین سوشلسٹوں کے سب سے بھر سے مقرد سے ان کا سیاسی داستہ ہمیشہ ہی مختلف رہا دیکن خطابیت میں شاہ جی ہی سکے فرشد حیین ہتے ۔

شاه جی کیونزم کومبی اسلام کے خلاف بیوولیوں کی لامتنا ہی سازشوں کا ایک حصر سمجت شخے دمیل بیتھی کہ کارل مارکس بیودی تنا اور بیودی ہمیشے سے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے آئے ہیں۔ اس ضمن ہیں وہ اسلام کے خلاف کی گئی ساز شوں کی ہوری ٹاریخ اپنے خلیباند جوش ہیں بیان کرمائے۔ ان کی یہ بائنس نئی نسل کے ملے سلمی ہوٹیں یا اجنبی یا پھر مبذباتی لکین ان کا بہا و آنیا تیز ہوناکہ سامعین شائز ہوئے بغریز رہتے۔

کارل دارکس نسلایم و دی صرور تھا اسکین اس نے انسان کے اجتماعی اور انفرادی دکھ کو دون محسوس کیا بلکہ ایک الیسی توکیکی بنیا در کھی جس کی اساس مدلیات پرسیے ، صیبہو نسیت پر منہیں ، گرشاہ جی مّاریخ کی مادی تعبیر و لمبقاتی کش کمش ، صرایاتی اصول اور سرمایہ و محنت سکے معاشی مبا حث کو ابنی خطابت میں کوئی اہم بیت مدویہ نے ، فرماستے ع

#### ایں دفر میم معنی غرق میسے ناب اولیٰ

جس شحر کے یا جاعت میں خدار ہو، اخلاقی قدریں اصنافی سمجی جبیں اور پیغیر جرف مادی حالات کی تاریخی مزور توں کو بوراکر نے کے سلنے آئے ہوں، شاہ جی اس شحر کے یا جاعت کے داعیوں پرغفنس ناک ہو کر کم تر بینی کرتے ، عام اشعالی نوجوانوں کو گراہ گر مخلص خیال کرتے کین دکا ندار علما کی طرح وہ نہ تو سرمایہ داری کا جواز پیدا کرتے اور نہ بطری زمیندار لیوں ہی کے حق میں سقے ، فرما نے زمینیں خدا کی ملکیت بیں اور جرکوگ ان میں بل جو شفتے ہیں و بسی ازروے اس کے ازروے اس کے مقدار ہیں۔ جس نظام معیشت سے بھی استعمال پیدا ہو وہ اس کے سخت مناف کے نزدیک سخت مناف کے نزدیک سخت مناف کے نزدیک سخت مناف کے نزدیک درنے کی ارنہ متی کین ان کے نزدیک رہنا اقرار ان متا انٹر واید "نہیں دکھی استعمال بیدا ہو وہ اس کے سخت مناف کے نزدیک درنیک ان کے نزدیک درنے کا درن "متا انٹر واید" نہیں۔

دوسری جنگ عظیم کے دان میں دہلی دروازہ لاہور کے باہر حکومت البید کے موضوع پر بول رہے باہر حکومت البید کے موضوع پر بول رہ سے متھ رہا ، حضرت ان کا توعقیدہ سیے کہ زبین سے سرایہ داری اور اسمان سے فداکو نکال دو۔ بس بھر کیا تھا ، گھنگو بلیلے بالوں کو جبٹکا دیا ، پہلے جنسے بچر تا وَ بین اسکتے "مقیک ہے سیائی مشک سید ، بات اکرالا آبادی کس وقت یا دا کہ کے ساتھ،

#### صدیوں فلاسفی کی میٹاں اور چیٹیں رہی نکین خداکی بات جہاں متنی و بہیں رہی

کہاں خداوند ایز دمتعال کر گئ کے نفظ سے کا سانت پیدای کہاں روس ، توسے پر داند اسیند ، آلا وو توسور سوما سے "

بات کی منہیں محف الفاظ کا اکت بھیر پتھا لیکن اس ایک ادا نے جمع کو گرویدہ کر لیا، نعرہ بائے کہ گرخ اُسٹے، اس بی سے فوفر دہ ہوکر ڈاکٹر انٹرف نے ایک دفع شاہ جی سے کہا تھا آپ ہوگوں پر الیا ما دوکرتے ہیں کہ ان کے سوچنے کی توتیں ماؤٹ ہوماتی ہیں آپ کاعلاج کو لی ہے "

غرص شاہ جی بعض عجیب وغریب خصوصیتوں کا مجموعہ ماں کی باتیں اکر و مبشیر خالق پر منتج ہوتیں جب وہ کسی تحریک کے افکار و صالات پر کفنگو کر دہے مبوقے توسیاسی ترا زومیں میں کہ نہ بیٹیس لیکیں نہ ایج کے امتبارسے اس طرح صورت پذیر مبتیں کہ لوگوں کوشاہ جی کے منبارسے اس طرح صورت پذیر مبتیں کہ لوگوں کوشاہ جی کے منبار است اس کی ماندوان شوخیاں اکثر و ببشیر متفائق پر منتج مبتو ہیں ۔ یہ درولیٹی جس سے سیاست کو دور کی نسبت مجی نہ تھی ان لوگوں میں حمنجعلا مبط بیدا کرنی جو سیاست کو مادیات کے آئینے میں دیکھتے متھے لیکن اس حمنجعلا بسٹ کے باوج دجب نتیجوں کی منزل سامنے مادیات کے آئی توان باتوں کا مبربت برا صدصیح مبتونا ،خصنو وزارت او بی توان کی قلندران بیش گوئیاں وہ بوجو کوئیاں وی بھوئی گوئیاں وی بھوئی گوئیاں وی بھوئی گوئیاں وی بھوئی گوئیاں وی بھوئی گوئیاں۔

چرطستے دن سے گئی رات کے وہ مکانوں سے اُسٹے ہوئے شعلوں کا نظارہ کرتے ، کوئی بوچھ لیٹا ترفر ماتے :

الممال كوالو عيد مو ع شعل مبدي الوالون كم طرس بين طرس !

شاہ جینے نسادات کے آغاز ہی ہیں امرتسر جپوڑ دیا شا، امرتسر ہے کوئی دوست آنا تر اس سے کہتے ۔ وہل کیار کھا ہے چلے آؤج خط کم بنے چکا ہے وہ اب شننے کا نہیں "مجھ کم باق تواکے بنیٹے ہیں یائے بندترے

عرمورای بندواورای مسلمان اخبار برطفت رسید نیکن ان دنون وه التزام بهی و شد بها تقار اخبار با گیا ، برطور ایا ، نه طاتو دوستون سی خبری معلوم کرلین یا رید بوش ایا .

ان کی سفری کا نبات ایک جیوثا سابستر ، نمین کا بیار بکس ، بدی ٹوکری ، تا نیم کا درا ا ور گول سا با ندان تقا کوئی نئی گاب با بحداً گئی توجب کک پرطور نهی مشرکی سفرد بهی ، ان دنون اخبار فاط کا و تتخطی نسخه برم او تقا - اس کا مطالع مشروع کیا تو این کهانی جی کہنے گئے ، ما فظری گری نابی انبی عربی بنیا بی اور ملتانی کے سیستم سا رشو ، مشوبای ، قصید سے مسرسی ، فوج ، نعتیس ، غز این باظین از بر منی اور مولانا آزاد کی طرح ا بین مقطع مسرسی ، فوج ، نعتیس ، غز این باظین از بر منی اور مولانا آزاد کی طرح ا بین مقطع برا نهیں بو برا نا در تقا -

" یہ اشعار آج سے کوئی تیں سال پہلے پڑھے بقے، فلاں شوشا وعظیم آبادی سے شاہقا اب کے اندی سے شاہقا اب کے اندی کے ملاں فلاں شوفا امر حوم کے بیلین سے نقل کے تقے میاں بفات کا ذوق تواب عنقا ہوریا ہے ، اوھراُر دو بھی اب ضے ضغے تبر بوں کی زدیں ہیں ۔ شاعری نام میں نظم معری باللم آزاد، مرذا غلام احدی نبوت اور نظم معری میں سے نظم معری باللم آزاد، مرذا غلام احدی نبوت اور نظم معری میں سے سے نیا ہے جنا ہے ، نظم معری بیر بر و درگ !

مدت العمر بنجابی شوخ و شنگ شاعری کا شوق رم اسکن عرکے ساتھ یا تقد اُسٹھا لیا۔ ایک وفعیر لانا اُزاد کو جروارث شاہ کا ایک بندستا یا۔ اس وقت تومولانا عادیاً کی میرسے سبائی کہ کر جب مبورسے کئین ۲۵ - ۲۷ برس بعد ملے تو فرایا شاہ جی سنا کہ آپ تقریر میں گالی دسینے ملکے جو اُٹ

ا معزت ، آپ سے کس نے کہا ہ

«میرے معانی، نام تو یا دنہیں آریا ، بہرمال کوئی مدا حب مزور منفی !

" توحفرت كب في باركر بالأركي في

" میرسے ممائی امتباری بات منبی ، ایک زمان میں آپ نے بیروارث شاہ کے پندشو سنا سے ستھ ان میں کچھ ایسے ہی کلمات ستھ ، میں نے سمجھا شاید زبان لوکھ واگئی ہو۔

شاه جى في تهقبه لكايا، مولانا في تبتم فرايا اوربات بروابه كي .

انہیں بلیے شام کی کا فیاں اور بابا فرید کا کلام بھی خوب یاد سما بابا فرید کی زبان دوشلعی سبے اور مقابلیة وشوار بلیے شاہ سرایے الفہم ہیں اور ان کے باں کمئی صاف کوئی سبے کار

سيح كبندمان سجا نبومجداك

م ہاں بھائی سے کہنا فر بھی کے دور میں بہت برا جرم ہے !

و تم مشیک کہتے ہو مجانی نیکن ہمارا معاملہ تو اس دورہ سے بیتے:

میں مپاہتا تھا شاہ می اس مومنوع پر کھلبر اور میں ان پر بزع خود ثابت کوئی کہ انسان کواس دور میں مقاملیۃ زیادہ معقوق ومراعات حاصل ہیں اور پہلے تمام دور سیاستہ کھنا دَسے اور ڈراؤ کے تھے۔ مدر نے ایس سے کہ سے دیا ہ شاہ حرصال یا اشاعی سے نہ تھی تیں استان

ڈراؤ نے سے میں نے ان سے کہ ہی دیا ہ شاہ جی مسلمان بادشا ہوں نے بھی توراستباز زبانوں کے کاشینے میں کوئی کسراً مٹھانہیں رکھی ؟ آج جن لوگوں کو تاریخ اسلام کی سب سے

بطی شخفیتیں کہاجا آبہ ان کے ساتھ حکام اور عوام نے ایک سابر ماؤکیا آج استبداد کی اجتماعی حابیت میں کم سے کم عوام تو شرکیے نئبیں مہوتے ؟

"سیاں؛ یہ سب بھر میں سے بھی پرطنعا ہے ، تم فرنگی با باکو نہیں جانتے ، اس سفر دھیں قتل کردی بیں ، روصیں! اسلام اُنٹھ گیا مسلمان رہ گئے۔ یائے اکبر کس وقت یا داکیا دیکییں،

ہے۔ پوں فتل سے بچر ں کے وہ مبنام نہوا افسوس کے فرعون کو کا لیج کی نہ سوجھی

إن سے مبھی اکبرالڈ آما مری کی طسسرے احتہاجی میکن منفی عبذیات بیتھے نسکین دونوں میں

و مہی فرق تفا جرا کیے مصلح اور انقلابی میں مبوراً ہے۔ اکبرسکراکر چکی لیتے ہیں شاہ جی حبنجعلا کر تغییر مارتے ہیں - ان کے ول میں ہمیشہ کے سلئے یہ گرہ پڑی کی کھی کہ انگریزسے بڑا وشمن اسلام کوئی نہیں -ان کے سامنے اغیبویں صدی کے اواخر اور بیبویں صدی کے آغاز کی بوری ماریخ تھی۔ انہوں نے سیاسات میں قدم رکھا توپہلی جنگ عظیم کے نتائج ہے کمعوں کے ساسنے متعے جرخیالات ورثریں باستے وہ استعار کے مخالف ملار کے خیالات ستے بغلافت عِنْماند جس طرح باره باره بهوتي اورع بسكول بين قوميت ك نام بربع كل كعلام كخف وهان كى المكريزوں سے برَّسْتُنگی كى سينے كانی تقے بهندوشان میں تحر كيب ْ ملافت اور مبليالوالہ ماغ كے حادثے نے مېمېز كا ﴿ كَا اِنْ نَتِيدٌ شَا وَى اثْنَ فَثَالَ بِهَا فِرَى طَرِح مِيثِ بِيشِيعِ ، فرواتے ك ۔ تاسم انوتوی اور حمودالحسن رحهم انشرتعائی نے ج*وداسست*دکھایا سے آخر<del>ت</del> کی کھرمیں آشی برحل را مبول مجھے اسی کے لئے بدنیا اوراسی برمرنا سے سے حرت نآگفة ممإل نفيے معنوا بد ورنه ما دا برجهان توسروكا ركماست

الغرض ان کی ذات ربع صدی تک انگریزوں کے خلاف ایک تحریک بنی رہی ، اس محاظ سے وہ ایک ادار مستفے - انہوں نے ایسے علاقوں میں انگریز وشمنی کے بیچ بوتے جہاں ان کے اپنے الفاظ میں اور گریر الفاظ کسی قدر سخت ہیں" بینجا بی مائیں براسی چاہست سے ٹر ای سیے منتی تقییں ''

ایک دوست نے دریافت کیا ملی سیات میں آپ کی کارگذاری (Contribution)

کیا ہے اور آزادی ہندوستان کا وہ کون سا مثبت نظریہ سے جس کے ملے آپ کوشاں میں ؟

میں تو میں میں میں میں میں میں میں کی سیار وہ کون سا میں ایک کیا ہے ، میں تو میں تاہدی کا میں سے انگریزوں کونکال میں کیا ، میں نے میں تاہدی کی میں سے انگریزوں کونکال میں کیا ، میں نے کمک میر سے انگریزوں کونکال میں کیا ہوں جہاں ککک میں ہے وہاں بہنچا ہوں جہاں ککک میں خوال کی اور سرینگرسے داس کاری کے دول سکانی ہے وہاں بہنچا ہوں جہاں

دهرتی بانی منبی دیتی - ریابسوال کرازادی کاوه کونسا تفتور سے جس کے لئے میں اوا مار ہاتو سمجھ بسجة كو اسبنت ملك ميں ابنا راج - آب غالباً مجدسے كسى كما بى آسية يا لوجى كا پوچ درسے ہوں کے ؟ بابو --- یا تم بی نظر لیے عموماً روگ ہوستے ہیں ، فی الحال جرم ملہ درپیش ہے وہ کسی مشبت تصور کا نہیں ،منفی تصور کا سے ، ہمار ا پہلاکام یہ میں کرفر مکی طاقت سے گلوخلاص ماصل ہو، اس ملک سے الگريز لكلين فكلين كيا ؟ فكاسے ماتين ، سب ديكها ماسے كاكر اداى كى خطوط كيا سوں كے ؟ آب تو نكاح سے بہلے جيو فارسے بانسنا جا سنتے ہيں. بھرميں كو تى دستوری منہیں سیا ہی ہوں ، تمام محرا نگریزوں سے لاقاریا اور اراقار بہوں گا۔ اگر اس مہم میں سور مھی میری مددکریں تومیں ان کامنے جوم لوں گا۔ میں توان چیونٹیوں کوشکر کھلانے کے لئے تیاد مبوں چڑمیا صب بہا در کو کاش کھا بیس ۔ خداگی قسم میرا ایک ہی دیثمن سبے انگریزہ اس ظ لم في مصلات ملكون كي اينت سع اينت بجائي ، بهي غلام ركها اورمعبوضات بيدا کئے بلک نیرو حیثمی کی صدیر کئی کرفران میم میں تحریف کے سلے سلمانوں بیں جعلی نبی پیداکیا، سپیراس خود کاست نه لپوسے کی آبیاری کی اور اب اس کو چیستے سیجے کی طرح پال یا ہے ! ان کی اس حبنجلاسٹ میں ایک قسم کی مبارحانہ مگن مہدتی جر باتیں اقبال نے قلندانہ دیگ میں کہی ہیں اور جن میں "بیری و مّاب رازی" اور سُوز وساز رومی کی شدت یا بی مباتی سیے شاہ جی ان كے انتقاك مفسر يتقى ، اقبال واكبرى مثاليس يہاں اس سلفے زير قلم آئى ہيں كم قارئين شادجى کی سیرت کے اس مہلوکو اسانی سے سمجولیں ۔

اکبراوراقبال دونوں کا مشن ایک تھا ، لیکن دونوں کا طرز بیان بھاصد میں ہم ہم ہنگی کے باوص من میں ہم ہم ہنگی کے باوص من منتقد رہا نے اقبال کا انداز عقلی سبے ، اکبر کا حذباتی سے اکبر نے ایک کرتی ہوئی دلار سے دل بردا سشتہ ہوکر کر دو پیش کے طواہر پرشگ دلانہ قبطیح لگا سے متع لیکن اقبال ہی دوری تنام عصری تحرکیوں کے نقاو ستے وہ انگریزوں کے صوف اسی سے منالف نہیں متف کہ انہوں سنے کسی مدرستہ فکرسے عقیدے کے طور پر بعن معلوم سیائیاں ماصل کی تعیب ان کی

انگریزوں پر چوٹیں ایک مسلسل مطالعے اور لگا بارمشاہرے کا نیتجر مقیں، مثلاً ایک مبگه فرماتے ہیں ہے

> کرسے قبول اگر دین مصطفے انگریز سیاہ دوزمسلماں رسیے گامپو بھی غلام

کویا اقبال کے علم دنظری معواج اس خیال بیختم ہوتی ہے جس خیال کوشاہ جی کے ہاں قریب و بیب عقیدہ کادر حبرماصل مقااور حبرمذبہ سے مشروع مہوکر منب ہی پرختم ہوتا مقا۔

شاه جی کا یرمذباتی سرا پا انتهائی دلا ویز مقا انبوں نے برطانوی مکومت کے خلاف اپنی صدو جہد کی بنیا دمحق اس اصل پر نہیں رکھی تھی کہ وہ ایک استعماری قرت مقی اس کا نوآبادیاتی استعمال محصن تھا اور وہ دنیا کے سب سے بیٹے سامراج کی مظہر تھی۔ ان کی بنیا دمخاصمت میں بھراور باتیں خاص طور برنمایاں تھیں مثلاً ،

من محداء کا غدر اور وہ اسے غدر کہنے والوں کو غدار کتے ، مها درشاہ طفری مباولائی مشہر ادوں کا خونی دروازوں پرسکایا جانا ، آزاد قبائل کے بیٹھانوں پر انگریزوں کی مسلسل بساری ، کی بولی کے مقام پر مصطفے کمال کے خلاف گھروں ، ٹوانوں اور نونوں کی نبرو آزائی ، قسطنطنیہ کی بولی کے مقام پر مصطفے کمال کے خلاف گھروں ، ٹوانوں اور نونوں کی نبرو آزائی ، قسطنطنیہ کے بازاروں میں خلیفتہ المسلمین کی بیٹی کا بالوں سے کپورکر کھیٹا مبانا ، غلاف کو کعبر کا مبلسنا ، مہدی سوڈانی کا خرطوم کے صدروروازے پرسولی بانا، اس کی لاش کا مبلایا مبانا اور داکھ کا آڑانا، مسرکی لاش کا مبلایا مبانا اور داکھ کا آڑانا،

م من القادر جیلانی کے بغداد برگر نہ باری اور حرم کے کبونزوں کا زخی ہونا۔۔۔ '' ان ساخات کو ڈران وصدیث کا دیگ وروغن دسے کراس طرح بیان کرتے کرہزار ہا لوگ گھنٹوں وم پخود

بیٹھے رہنتے اور ان کے اعجاز بیان پرسرو طنتے سکتے۔ '' شاہ جی اپنی سوائے عمری ہی ککھتے ؟'

و كس كے ليتے ؟

" ہمارے کتے:"

\* آخرتمیں بتیں برس تم لوگوں میں حبک مارثا رہا ہوں -اسسے تم نے کیا حاصل کیا جاب چندا وراق کی کہانی سے حاصل کر لوگئے ؟

"احِياً اينے ليے نکھتے :"

" ميل مكهى مكعاتى كهانى مبول ، البينة تنكي ميرروز برط عد لمينا مبول:

ببرمال شاهجی اس طرح ایک اریخ بوما سے گئ

" بھوبی بات ہ تاریخ کیا ہ اورکس کے سئے ہ بیلے ہی دوگوں نے تاریخ سے کون سا سبن لیا ہے کہ اب اپنی زندگی مکھنے عیشوں ہ

ت ينه مجي بيزُ زبان كانهين قلم كازمانه سبع إُ

" مُتَّعِيك سِيعِ مَعِالَى إليكِن مُكوولُ كيا في

" كِي تُوكِينَ كِرزمان كُوشْ بِرآ وازسيم"

" بائے ذوق پساری سوائے عمری تو اس شومیں کہ گیاسہے رسنے میں ) سے لان حیات ، آئے قصا سے حب بی سبطے

ابنی نوشی نراسے بذا بنی نوشی سیلے

" عِلِيِّة اسى شُعركوط ازعنوان بناكربسم اللَّد كِيحيِّه !"

" خوب! آخرمها في مبونا ؟ قلم أمطايا اورصفول كي صفح سياه كروا في ، زند كي مين محصل سوانح

مى نېيى بېونىغى ؟ كچە اور چېزىي بىلى بېوتى مېيى ؟ بعض گفتنى بعض ناگفتنى - ناگفتنى بىل كام كى كونى

چىزىنېي اورگفتى ئىي خطات بىي خطات بىي سە ئامۇلىگە ئىسىدىن

حاصل عمرم سدسخن سبینس نمیست خام بدم سیخست رشدم ،سونهتم

کے سے چرمتانی صدی بیٹیز ایک سفر شوع کیا مقار تب لیے شمار لوگ شرکیے راہ متقے بہر بڑا وَ پر آما فلد کھٹیا ہی رہا متی کہ: مزل عشق يتنهب يبنيح بحوئي تناسا تقدنه مقى تفك تفك كمان راه مين آخراك إك سائقي هوط كيا

کھے دوست راستہ بدل کئے کھے اپنے ہی تعاقب میں پیھے لوٹ کئے ،اکٹر بھو کئے ،شتر بيج لمسكنة -

> اسيهم نفسان آتسشهم ازمن بگريزير بركس كم سنود ميمرو ما وشمن ولش است

دوستوں سے فریب نہیں کیا ، وشمنوں سے انتقام نہیں لیا۔ ذاتی وشمن بنا سے ہی نہیں اور ہذ سیننے کی کوسٹنٹ کی ۔ جس شخف کے بارسے ہیں برمعلوم ہوگیا کہ انگریز دوست سے اسسے کارہ کیا۔ جس نے می مقاصد سے برعہدی کی اس سے علیک سلیک کومبی عاصمیا ، اب اس عر میں توگوں اور شہروں کے خمیرومنمیرسے واقعت بوگیا مہوں تار

ال كوبهت قريب سے پہيا نتا ہوں میں اورحب أميدنهين توشكايت كسسعه وعر مزوه بإدابل رما راكه زمىيدان رفتم

صدبها بان بگزشت ودگرسے در بیش است ---اس سارے مغرکا ما مسل ہے لگا ارچ الیس برس دگوں کو قرآن سایا ، بہا طوں کو سنا تا تو عجب ند متھا کہ ان کی عکینی کے ول حيوط مات. غاروں سے ہم كام مواتوجوم اسطة ، بيانوں كو منجورا أو سيلند ككتير، سندروں سے مناطب ہوماً تو سمیشہ کے کتے طوفان كبار سومات، درختوں كوكياماً تروه دور نے سکتے ، کنکروں سے کہا تروہ لبک کمہا سٹتیں ، صرصے کو یا ہوتا تروہ صبا موماتی، دحرتی کوساما تواس کے سینے میں براسے برائے شکا ف پرط ماتے، حنگل لہرانے کھتے ،مسح إمرسپز ہوم اِستے ،افنوس میں نے ال لوگوں میں معروفات کا بہج بویا جن کی

زمنیں ہمیشہ کے گئے بنجر سوکی تعلیہ ۔ جن کے منمیرقتل ہو تھے عقے ،

جن کے بال دل ودماغ کا قمط تھا ، جن کی لیستیاں انتہائی خط ناک تقییں جو برفت کی طرح مسلم ینے جن میں مخبر المناک اور جن سے گزرما نا طرب ناک متحاجن کے سب سے پہلے معبود كانام طاقت تمّا بومرف طاقت كى يوم كرت يقع ، تيره سوبرس كى تاريح ابنى حاد لُأ ل كى كہا أنى ب ، انبى هجور سے، ناسمجد نا زك اور متوك جا نوروں كو ديكد كر زرتشت تے كہا تھا ك إس كاكنسوور اوركيون كى طوف ميلان موقاسيد \_\_\_\_يها را دوزخ ك كَتِّ اورسياست دان كُونى قى مِينى، ان كے سائدنىك اوران كے يىچىچ لاشين ملتى بى ان کی وا معدخوبی یہ سبے کہ ہرنیکی اور ہریرائی کی زبان میں حجوٹ ہول لیستے ہیں ہ میاں بابو! ڈھوند کیسکتے ہوتوان افکار میں میری سوا ٹے عمری کی بنیا دیں ڈھونڈ لوکھ

ەنتا*تىش ك*ەتمنا « <u>صل</u>ے كى يروا

اورنغا پرظا ہرگدامی کا یہ معادع بھی اسی اِجمال کی مٹرح سیسے بھے زدى كشى شكستى سوختى انداختى رفتى

الغرص امنيي ابني ناكاميوں كاشديد احساس تقا اوراس كزردگى كے تأراخ عم میں ان کے بیرے پر ایک متع ان کی متح ک اور روش انکھیں جن میں مر و صلے ملک سارم تی سٹراب کی سی مقی بالائفر اندر کو دصن گئی تقییں ،ان کے ماستھے کی بے شمارسلوٹوں میں میز نمیت كى ترتنى منجد ببوگئى متى اورسلونيس اينے مامنى كے بوج سے معنمىل تقيس ، كواز ميں كراراين سخ کسر بالین کری خمیدگی بکاردہی متی ہے

#### لگا کے اگر مجھے کا رواں رواز ہوا

كازمانه رستني سب ساطويل عمد مقاعوا نبول ف ايام تيس قطى نظرا كيب ببى مجدًّ نشست جماكرلبركيا ، چذماه دفر احرار مين رسبے اور اس اثنائين كاب كى عِنْ ورق عَنْ ايك ايك كرك كُلُ كُنّ وه اينى كها في مكمة توحقيقة براك براك وقا لَعَ نَكَارُول كَا آثَاثُ مَعْلَسُ كَا جِراعَ مِومِا آناءا بَهُو رسف مِندُوسًا ن كا بِركُونَهُ كحدرا جِعال مارا .

وه بعض صوبوں ہی کی تنہیں بلکہ شہروں، قصبوں، کاور اور بازاروں کے بولی مطوبی محاورہ ور وزمرہ مباشنتے تنے ۔ امنہوں نے انگلیوں پرگنی ہوئی کتا میں پڑھی مہوں کی میکن انسان لتنے پڑھے منفے کہ سندوشان میں کوئی برشے سے بڑاعوامی لیڈر بھی اس خصوصیت میں ان کاممسر نبیں تھا۔ اس دوڑ میں وہ مہاتما گاندھی اور قائد اعظم مسے بھی منزلوں آگے سفے سکن كأندهى جي كے الفاظ ميں تالياں ييٹينے واليے مسلمان ان كے ساتھ متھے اورودٹ دينے والے قائدا عظم کے سامقہ انہیں ہندوشان کی بہت سی زبانوں پرقدرت ماصل مقی، مزاروں مطالقت ماد ستھے۔ مامز جوابی اور برجست کرکی میں اتنے ستعسد کران سے کئی کتا ہیں مرتب ہوسکتی تھیں ۔ بنجاب کی بعض امنداعی ہولیاں رک ویبے میں خون کی طرح دوراتی مقیں۔ ان کی گفت گوسے بیرپہانا مشکل تھا کہ وہ کہاں سے رہنے والے ہیں ؟ اُردو پرلنتے تو ابل زبان كاكب ولهم كيلا مباتا . قرآن يرطيعت تو قرآت سندع ب موسف كا دحوكا ہویا۔ پنجابی بولنتے وقت منہ سے موتی جمرطستے ، عزمن مبرگرکری بولی مطولی نوک زبار تھی تکر است تومجوعة خوبي بجيرنامت خوانم

اکشنفه پیز کے قرب سے ان کا ملمع اُنتر مانا ہے سکین شاہ جی کے قرب سے ان کا سوناا ورد مکنا ، وہ بے پیاہ سنتے ۔ ایک زندگی میں ہہت سی زندگیاں جمع ہوگئی تعیں ،

را مبدر بالبرنے گاندھی جی کے سوائے عمری کے دیباجے میں مکھا ہے:

"ان ك صالات زند كي مكمنا اليهاج بيدية برعد ما تراع الله

شاہ جی تیر تقدنہ ستھے لیکن ان کی باترا سے ایک ایسے تیر تقد کا احساس صرور ہوتا تھا جس میں صدلیوں سے ایک ہی کہ وازگو نیج رہی ہو سے

تیزد کھنا میر ہرفاد کواسے دشت جنوں شاید آ مبائے کوئی آبد با میرسے بعد

### خاندانی حالات

نام ونسب

ام دوصال کی فرت سے عطاء الند شاہ بنی ری ، نعفیال کی طوت سے شرف الدین احمد بایہ کانام منیا الدین احمد درجمۃ اللہ علی وادا کا نام لارالدین احمد در فرراللہ مرقدہ) پردادا کا نام میر الدین احمد در فرراللہ مرقدہ) پردادا کا نام سید محمد شاہ ، ان سید محمد شاہ کے بائج جیٹے متھ ، دو لاولد رہے مین کے اولاد ہوئی سفاہ جی کے دادا کے ایک بھائی سید حید رشاہ کا ایک بٹیا سید مقیم شاہ بنگال لولسیں میں شاہ جی کے دادا کے ایک بھائی سید حید رشاہ کا ایک بٹیا سید مقیم شاہ بنگال لولسیں میں وارش سین بوادث ویقی سپر شاہ اس کے باس فائد ان کا شجرہ محمد فرط سما الدین بولی میں اور کھی نششی محمد مین فوق کی نذر مہو گیا ، معلومات دیل کھی تو افراد فائد ان کی فراہم کی ہوئی میں اور کھی نششی محمد مین فوق کی ناد رہوگیا ، معلومات دیل کھی تو افراد فائد ان کی فراہم کی ہوئی میں اور کھی نششی محمد مین فوق کی تاریخ کشمیں سے ما خو ذہیں ۔

قا دی کاسک، نسب ۱۹ وی پشت مین معنزت امام صن رمنی الله تعالی عندسه ما می کاسک، نسب ۱۹ وی پشت مین معنزت امام صن رمنی الله تعالی عندسه ما می در برگ متی عبدالففار سبخاری ابینے والدما مبد می خرشاه بخاری کے بہراه بخارا سے کشمیر میں وار د جوئے ، اس دفت کشمیر میں سلمانوں کی فرما نروائی مقی وار د جوئے ، اس دفت کشمیر میں سلمانوں کی فرما نروائی مقی ور برط الله و تدبر کی بدولت میدالففار شاه بخارشاه بخارشاه بخارشاه می اور شاه عبدالفا در جلانی بغدادی کی شرصوی معنی می میروسی اور شاه عبدالفا در جلانی بغدادی کی شرصوی بیشت سے مقے ، اپنی شاه صاحب کے خواش کشمیرسے اُسٹھ کر گجوات اور امر تسرمین آباد

سوگے ، بھر سعیت وار شاد کے سلط میں دہل سے بیشہ چلے گے اور وہاں لوگوں کی عقیدت مندی کے باعث سکونت اختیار کر ہی۔ فی الجملہ ایک خاندان کی شاخوں میں منعتسم ہو گیا۔

عب مست صورت العیار تری بی به به اید مایدان می ساحون بین سیم به وایا به شاه جی کے فرزندار جمند سید الوزر بنماری دسید عطا المنعم بنکاری ، نے اپنے والد کے مجموعہ کلام سواطع اللهام ' بین دیبا جب کے تحت ناندان کے مالات پر جواشارات مرتب کے مبین ان سے معلوم بہونا ہے کہ اس ناندان میں بڑے براے کوگررے میں ، شلا شاہ عبدالقدد وجبانی دلغدادی جنہیں عواق میں بیر سندیاں کہتے ہیں اور یہاں ان کے نام سے عبدالقدد وجبانی دلغدادی جنہیں عواق میں بیر سندیاں کہتے ہیں اور یہاں ان کے نام سے گار مہویں شراعی مہوتی ہے ۔

سیداکمل الدین محد سناری اس خاندان کے پہلے فروشنے جو آلاش مرشد کے سلسلہ میں دبلی سگھ اور دہاں میر خالام علی شاہ سے سعیت سہوکر فرقد فلافت ماصل کیا . مہارا جہ رسنجیت سنگھ کے زمانہ میں صناع گرات موصنع مر بالی پنجاب میں آباد ہوگئے . انگریزی عملداری کے وقت نقل مکانی کرکے اس صناع کے ایک دوسرے کاؤں ناگڑیاں چلے گئے تب سے اب کار بیاندان و میں آباد میں ہوا تھا .

شاه جی کے دادا نورالدین شاہ بخاری مضرت خواج شمس الدین سیالوی علیہ الرحمۃ سے
سیت ہتھ ، کہا ما آب ہے کہ نورالدین شاہ مبعیت کے لئے سیال بٹر لیف بہنچ توخوا دجما دب
تغلیماً کھڑے ہوگئے ، کچھ دلوں مہان رکھا ہے رپردانہ نما فنت اور سندا یشاد دے کر نوصت کیا .
اتفاقات مست ملا خط موں کہ شاہ جی کے دادا سیال سٹر بھیت سے بعیت سے اور معزت میں میلیناہ
سیدمہ علی شاہ ما حب گولا مو مٹر لیف ہجی وہیں سے بعیت ستھ ، شاہ جی نے اولاً سیدم مولینیاہ
سے کو روہ میں سبعیت ارشاد کی تھی ۔

شاہ جی کے اعز و میں سے ایک صاحب ستد مارون شاہ کا بیان ہے کہ ہما ہے بزرگ بخار اسے کشمیر شہینچے ، و ہاں برسوں قیام کیا میر پنجاب چلے گئے ، بینجاب سے کاروبار کیلئے د ہلی اور میٹینز کا مُرخ کیا اور و ہاں آباد مبونے گئے ۔ سیدزرالدین شاہ کے سزاروں مرید نصے وہ کسی مرید سے میون کوری نہ لیت، خود کما تے اور کھاتے ، انگریزوں نے بینجاب پر قابصن ہونے کے فورا بعد زری نظام کی تنظیم مدید کے لئے زبینوں کی پیچائش کرائی تو ایک اہل کار نے جو آب کے روحانی کمالات سے متاثر تھا عرص کیا آپ حتنی زبین جا ہیں اس پر قبصنہ کرلیں ، اندراجات میرسے سیرو ہیں ، آپ کے حسب منشا خانہ پڑی مہوجائے گی لیکن شاہ معاصب نے انکا رکیا اور فرابا:
تمام زبینیں اللہ کی ہیں ، ان پر ذاتی ملکت کی مہریں گوانا شرعا ناجا نز ہے ۔ اُن کے مرالی جھوٹ کو ناگریاں میں آباد مہونے کا ما عدث میں میں متعاکداس وقت بہت سے لوگوں نے اس طرح جھوٹ میں ناگریاں میں ماصل کی مقیں ۔

#### شاه جي كانتضيال

شاہ جی کی والدہ سیدہ فاطمہ اندرابی کیم سید احمد اندرابی کی صاحبزادی تحییں بحکیم ماہ ب طبیۃ کالی کھنوکے کارغ التحصیل تقے اور مروجہ طوم میں دست گاہ رکھتے تھے علم دین سے گہرا لگاؤ تھا۔ ہواز میں قدرت نے مادو مجر دیا تھا ، شاہ جی ان کی اواز کے سوکا ذکر بڑے مزے سے کا در قرائے کہ میرے گلے کی دلفریتی نانا ہی کا صدفہ ہے ۔ سیدالبوذر سبخاری کا بیان ہے کہ اندرابی فاندانی تعلقات کھٹیر ہی سے جلے آر سے سے مشاہ جی کو والد سید منازاتی ہی کہ ایستیہ بیرشاہ بناری اور اپنے جیاسیو صدرشاہ سید منازاتی ہی کہ ایستی میران سینینی کی فروخت کے لئے بینین مبائے تو ان سیاری دوالد سید مقیم شاہ سبخاری کے مہمراہ لینٹھنیڈ کی فروخت کے لئے بینین مبائے تو ان مکیم ما و ب کے بال محمرت کے میراہ لینٹھنیڈ کی فروخت کے لئے بینی مبائے تو ان محمر منازات کی مساوب نے ایک روز سید صنیا رالدین کو ابنی فرزندی ہیں مکیم ما و ب کے لیا اور ابنی میراہ لینٹھنی کی شادی کردی ۔ ان دنوں رمضان المبارک کا آخری عشرہ متا ، سیرضیا الدین سے جرک بازار میٹ کی سعید خواجی غیر میں اپنی کمسنی کے باوجودا کی مسید خواجی غیر میں اپنی کمسنی کے باوجودا کی بھر رکھنت میں ۲ با یارے ختر کئے اور مقتد ہوں کو ویرت میں وال دیا .

مولانا مبیب الرحن لدعیا نوی کے دادا مولانا محدر حست اللّٰد کی یادداشنوں میں

ورن سے کہ وہ عصابہ کی ساڑھ ستی کے بعد پٹند میں مقیم مقع وہاں انہوں نے متبیط البین سے کہ اس وقت ان کی عمر اسال متنی ایک رات، ایک بہی رکعت میں بورا قرآن باک شامقا،

شاہ جی کے شخط ای سلسلے میں سب سب جیلے میر ستیر عبدالسجان اندرا بی سنے ڈوگر ہ

راج کے مظالم سے عاجز آگر ترک وطن کیا اور کچے دنوں شاہ جی کے بزرگوں کے ساتھ ان کے کاوں میں شکھے رہے۔ بچر مٹینہ بیلے گئے ، ان میر ستید عبدالسبحان مبی کی بوتی شاہ جی کی والدہ وشاہ جی کی نانی ، حصرت خواج بافی بالشد قدس سرہ کی سید فاطمہ اندرا بی کی والدہ وشاہ جی کی نانی ، حصرت خواج بافی بالشد قدس سرہ کی نواسی تقدیق ۔

خواجه باقي بالشر

مصنرت خواحدماتى بالشركام تيهم بندوسان كحدابل الشديين مهبت ببى بلنديب كالكاليس برس كى عمر ما بئى نىكىن اپنىغى بىيچىيى دورند حجورا اس بركى عمر سى قربان كى حباسكتى بىي . كابل مېس بېدا مبوے - اصل نام دونی الدین تھا لیکن باقی بالسر کے نام سے شہرت بائی ۔۔۔۔ سے ے والد قامنی عبدالسلام اہل علم میں سے منفے . بیٹے کو میمی اسی ڈکر پر ڈالا . بیٹے خرور پڑھانے رسے مجرطاصا وق ملوائی کے ممدّ میں وسے دیا۔ ماصا سب کا بل جبو اِکر مادرالنبر بیائے تو خوا جه بھی مہمراہ منفے ۔ ویاں ایک می وب کی بدولت کتا بوںسے باستہ اُستھاما اور مُرسِتْ مرکز کا لائل میں مکل گئے ۔ نقرارومشائخ کے عورج کا زمانہ تھا۔ کچھ توصد ماور النہرکے مشائخ کی صعبت بیں رسيح مگرگوبرمقفودنه بإياراسى اثنابس اميرعبدالتُربلخىست فيفنان حاصل كميا اورطبيعيت ميس استقامت نے راہ بائی۔ گدوافلی اصطراب عوش پر رہا ، آخر سندوستان سبینچے ۔ برا کشمیریں بابا بعالی كشميرى سة فيفن صاصل كررت عظ كمرزا يادكارف باباصاحب كوزبرولواكرمرواؤالا مإروالها دالى تصدكيا والحشيشي سديك مشهور بزرك حضرت شخ عبدالعزيزى خانقاه بي قيام فرايااور ععدت بینے کے فرز ندخوا ح قطب العالم سے رہوع کیا . ایک رات معزت قطب العالم رپائکتف مراكد حضرت خواجه اقى مالله كوشائ بخارا باست مين، آب فررابى انبي مطلى اس وتت

خرقة موجودنه متقا - ايك ازار مختى ده وسے كرروا نذكر ديا . نوا وبصاحب بنحارا ببينح كرخوا و امكنكى کی خدمست میں مامز ہوسے ، امہوں نے آپ کومیزت اور توج سے نقشبندی سلسے کی تعلیم دى اور فريا ياكەمپندوشان كواكىپ كى صرورت سىپے وياں ما ۋاورخلق سداكوفيض ياب كرو -غوا جسم قندسے بشاور بہنم و ہاں سے لاہور، جہاں سال مجر قیام کیا اور دہلی میلے گئے -وہاں فیروزشاہ کے قلعے میں مقیم ہوئے ، اکبرکا آخری دور تفا اور آپ مبی کچھ زیادہ عمر ہے کر مذ ہتے سطے فوراً ہی دربار اکبری کی بدمات روکنے کے سلتے مفاہمانہ لکین مفہوط اور مخلف قدم أسمايا فقط نگاه بر محاكد إلى دربارس بكار مناسب نبيس، في الحال ان سے تعلق بيد اكر كم بى درباری گراسیوں کا خاتمہ مبوسکتا ہے۔ افسوس عمرنے وفائد کی حیار باینے سال کام کیا ہوگا کھ فرآخت بيش الكيا- ليكن اس مختصري مدت مين بهي ملت اسلاميه كوج فيفن مينيا اس كي نظر لويس مندشان میں نہیں ، حصرت مجدوالف ان آپ ہی سے بیعت ستے ، حصرت ممدو نے احین حیات آب سے نیعن حاصل کیا جس کا اعرّاف انہوں سنے اپنے مختلعت مکا تیب میں کمیا ہے ۔ بعض امرلتے سلطنت معى آپ كے مريدوں ميں سے شفے جن سے سلسله حشتہ كو كما حقه فائدہ مينيا . شلاً ، ا - شیخ فریدالدین شنشاه اکبر کے عہدیں ڈیو د سزاری منصب سے دیوان تن کے عہدہ پر يهني ، كمنَ مهمين سركين ، جن بين افغانون كي مركو بي ، كشيركي فتح ا ور اسيركية ه كامحاصره نمايان ، مين . جهائكير كي تخت نشيني برشيح كامرته اوربيدكا وحتى كرتمام اعبان سلطنت مين بازى المكيك . صاحب سیعت وقلم کا خطاب ملا . و پر صربزاری سنے پنج بزاری میو کیے . شهراده ف دِ کو شكست دى بههائكيرك فوش مهوكرنواب مرتعنی خان كا خطاب دیا اورگهرات كاصوبه دارمقر كيا . كو في جارسال بعد بنجاب كالكور نربنا يا . آخواسي عهد سع بربيمًا بكوث مين داعي اجل كولبك كها اوروصيت كےمطابق ويلى ميں وفن كے كئے -آب ان اكابرسلطنت ميں سے مقع جنس قدرت اقتدارك سائق فقرمبى عطاكرتى سب اورجن كى دروليتان فباصليال اس زماند بين زبان زدعام تمين رحضرت محبّره العد، تانى سف مضرت خواج باتى باللّرى دوابت سے مكھا

بے کہ غینے فرید کے مفتوق ہم سب پرٹابت اور مقرر ہیں کیونکہ ان سے نقشیندی مجعیت کو استحکام حاصل ہیںے .

ا - قابع خان ما کم بنجاب جس کی مبیعی سے اکبر کا برا الاکا دانیال بیا با مواتھا بروزلوئی گفتہ مجرفقہ وتفسیر کا کملا درس دئیا۔ اہل لاہور اس کی وسعت نظر اور فراخدلی کے گروید منظم سو ، مرزا عبدالرجیم خانخاناں جو ہرم خان کے بڑھا ہے میں بنقام لاہور بید اہوا ۔اس کی علم دوستیاں کسی تعارف کی مختاج نہیں ۔ ہرکوئی ان سے آشا میںے ،

الم ، مرزا صام الدین جن کے والد کی بابت بدایونی نے تکھا ہے کہ وربار اکبری میں سعبدہ زمین برسی کا بانی تھا ، شخ سبار کی اواد و اور ابوالفضل و فیفنی کا بہنوئی تھا اس کو باپ کی وفات پرمور و ٹی منفسب ملا ۔ خانخاناں نے بہتر اروکا لیکن ولوانہ ہوکر گل کو چوں میں گھو صف لگا کچھ دنوں بعد و بلی کا تصد کیا و ہاں باتی بالٹرسے بعیت کی حبب حضرت خواج اللہ کو بیا رہے ہور ب حضرت خواج اللہ کو بیا رہے ہور ب حضرت خواج کال اورخواج خور واپ مقد نہ آپ کی مندست میں ماصر مقا ، مصرت خواج مال اورخواج خور واپ کی وصیت کے مطابق معنرت محبد والعت ثانی کے صلقہ رشد میں سفتے لیکن ان کی عام خرگری کی وصیت کے مطابق معنرت محبد والعت ثانی کے صلفہ رشد میں سفتے لیکن ان کی عام خرگری کے والد شیخ علائی میں کے والد شیخ علائی کے فرائعن مرزا حسام الدین کے سپرو شفے ۔ انہی خواج خور و سے شاہ و لی الٹدر کے والد شیخ علائی کے فید سبت بھی ہے کے والد شیخ عبدالقدوس گنگو ہی کے پوتے شیخ عالجن میں مصدر الصدور بھی مصدرت خواج و باتی با ونٹرسے خاص مقدیرت رکھتے ہتے ۔

شخ قطب، عالم کے ذکر میں آ چکا سے کہ ان کے والد صرت شیخ عبد العزیزی فا نقادین مصرت شیخ عبد العزیزی فا نقادین مصرت فی عبد العزیزی فا نقادین مصرت فی دن گذارے اور شیخ قطب عالم سے استفادہ فرایا۔ انہی شیخ قطب عالم کے فرزند شیخ رفیع الدین کا دبلی سے باہر اعظم لور میں نکاح مفار انہوں نے اصراد کیا کہ معزت فواجہ شرکی ہوں ۔ آپ نے صفعت وطالت کے باعث محدرت جاہی ۔ شیخ مذمت ، کہنے کے آپ نہیں آئے قریس شادی نہیں کروں گا؟ راضی ہوگئے ، نکاح برا صایا ۔ اس زوجہ سے شیخ رفیع الدین کے بال جربیتی بید اس وقی اسے شاہ ولی الدمبیا لگاد عصر اوا مطالبوا .

وه جو کہتے ہیں کہ خون نسلاً لبعد نسل بولت سے غلط نہیں ، بعض فصالص فی الواقعہ قدرت کا ملکی طرف سے اہل اللہ کی اولاد کو جنورا گیا کا الا و لیعت مہوت ہیں ۔ اس مادی دنیا میں دوحانی تصرفات کی یہ باتیں بہ ظاہر عجدیب وغریب، نظراتی ہیں لیکن بہر حال تو تفقی آثار ومظاہر موجود ہیں۔ شاہ جی اور ان سکے بزرگوں کی زندگی میں اکثر باہتیں آج میں ایک گور مماثلت کھتی ہیں۔ شاہ جی اور ان سکے بزرگوں کی زندگی میں اکثر باہتیں آج میں ایک گور مماثلت کھتی ہیں۔ شاہ جی ایک گور مماثلت کھتی ہیں۔ شاہ جی اور ان سکے ہندوشان میں بہلے پہل جن بزرگ سے تعلق بدیا کی وہ اسلام الاحادیک نام سے ربا میات ہی مکمی میں ا

ا عواجه عبيد التدا حرار سط - آب سف سلسلة الاحرار سف مام سف ر ما عيات جي سي مير جن ميس سف ايك رباعي ربسي سف

> ایں مگرکہ من زدم بنام فقراست ویں دوشنی ازنورتمام فقراست برخیزورہ خواجہ احرار کمبر کان راہ زسرے دِقام فقراست

شاه جى سرا بإ احرار اورا حرار ان كى تمام زندگى كے برگ وبار ستھے۔

۷ . خوا حدما قی بانندعلوم متداول حاصل کررُ بیے ستھے کہ ایک محبذوب صدادیّیا ہواگزرامہ درکنزوجدا بینتواں دبیجے شدا ر ا

ائينة ول بين كركتب برازين نيست

۳۰۰۰ نیت خواجہ سنے مرشد کے ارشاد پرلامبور میں سال معرفتا مرکیا اور بہشے خلافا پر زور دینتے رئے سے کہ بینجاب میں ارشا دو ہدایت کا ہیڑا اُسٹا میں چانچے صفرت ممبد د العث ثانی کو اقبل اقبل لاہور ہی کے لئے نامز دونا یا جرآپ کے وص<del>ال مک لاہور مہی میں مقب<u>ے ستھ</u></del> شاه جی نے بھی تبلیغ کی ساری تمریخ اب میں گذاری دعفرت علامدا نورشاہ رحمتہ اللہ علیہ اور پانچ سوعلی رفے انجی فدام الدین کے سالانہ ملسمنعقدہ لاہور میں آپ سے بیعث کی اور اسی مبسمیں آپ کو امیر مٹر لعیت منتخب کیا گیا۔

حضرت خواجد ف إينع مفوظات مين حصرت محددالف أنى كو مكوا معهد .

" اكرسخن دوعظ ) كا اتفاق مبوتد بطور على كرنا بطور صوفيا كے نبي "

شاہ جی کی ساری زندگی اس کا آئیڈ رہی، وہ علم وتصوف کا سیاسی مرقع سنتے ، ان میں جسنور سے عنیب ، عمین سے علم ، اور پیٹم ود سے استدلال کی رنگار گی سمٹی ہوئی سمّی ۔ لیکین ان میں سلوک وطر نقیت کے وہ طریق بالکل نرستے جن سے مثینت کو آب ودانہ ملمّا سبے ۔

خواجه د نوراندم فده کامقول سی که ماصل سلوک تهذیب الاخلاق سیسے ، شامجی عملا" اس قول کا عکس شخف و فرق بر تھا کہ زمانہ سابق میں مشائخ وعلا کے معدود و فرائعن اب سے مختلف سقے ۔ کمبھی اصلاح احوال مقصود تھا ۔ شاہ جی کے زمانے میں انقلاب احوال مقصد و رہا۔

غوض سردور میں اس خاندان کا کوئی ندکوئی فرد فقر واستغنامیں ممتاز تھا اور صب توفیق نکرونظری لادبنی کے خلاف جہادکر تا رہا۔

#### ولادت

شاہ جی کیم رمبع الاقل ۱۱۱۱ ہجری و ۱۹۹۱ عیسوی ) کی جا ندرات کو ملینہ میں بہا ہوئے۔
چار برس کے متفے کہ والدہ کا سایۂ عا کھفت سرسے اُسٹھ گیا۔ شاہ جی کی بلیٹی آم کھنیل سنے اس
کتاب کی اشاعت اقال کے بعض مندر بات پرمولف کی بیوی کو ایک خطریں کھا ہے کہ
و دا دامرح م دشاہ جی کے والد ، نے بعیج کو ہ برس کی عرک خود ہی پالا پوسا اور خواج
حنبر کی سمبد میں اپنے ساتھ سلاتے دسیعے بچر حب ابا جی کی عمر نو اور دس برس کے درمیاں
ہوئی تو دا دا جی نے بینجاب آگر دو مراعقد کیا ۔ ہماری یہ دا دی رشتہ میں پر دا دا کی جھیتی ہمیں۔
منور ٹاع صد بعد دا دا والیں بیٹن گھتے و ہاں ہماری ان دا دی صاحب کے بلین سے ایک جیا

اورایک میومی بیدا سوئے، جیا بعضل تعالی دبات میں اور گرات میں بزائری کی دان کرتے ہیں۔ میومی اللہ کو بیاری میومی بین بہتا کا اس سیدعطاء الرحمٰ بخاری سید .

ہیں۔ بپوتی اللہ کو بیاری بوریلی ہیں ، آبا کا ام سیر مطا ، ارتمن بحاری سیے ۔

اباجی عرست و یا اعظارہ برس کی تقی کد دا دا جان کے جراہ بیا اللہ بیں بنجاب آگئے - داما جان
ف تواجئے آبائی کا وَں ناکھ یاں دمنلو گرات، ہیں ستنس کونت ، اختیار کر بی اور وہیں النالیا میں داصل بی موسکے ۔

میں داصل بی موسے لیکن ابا جان نے ساللہ میٹ اور دوجیا راہ تیریس قیام کیا اور دہیں کے بورکئے ۔

پاکستان بن رہا تھا کہ امر تسریت آٹھ کر لاہ ور آگئے اور دوجیا راہ والم جرمانیان ہیں آگر آباد ہوگئے ۔

نفر انٹر فان کے کاؤں فان کر تھر میلے گئے ویاں جند مہینے قیام کیا سجرمانیان ہیں آگر آباد ہوگئے ۔

اور وہاں 4 ربیع الاقال النظام دامل بی سورکئے ۔

کل من علیہا فان ۔

تعليم وترببيت

شاہ جی کسی بھی روایتی مدرسہ کے فارغ التحصیل نہ متھے ،وہ ان لوگوں میں سے ستھے جو مادر زا دعبقری مہوتے اور بین کی تربستہ سبدار فیاص کرا سبے اس ضمن میں جند بائیں واضح ہیں ۔مثلاً

- 🛈 شاه جي كے نتخيال اور دو عيال ميں بينجاب اور بہاركا جغرافيائي فاصله مقار
- وه اپنے نمغیال کی اکلوتی بیٹی کے فریر نمتے ، ان کی والدہ رسلت کرگئیں تو ان کی عمواپیال متی ۔ ثانی اماں نے آغوش میں سے لیا. ان حالات میں وہ بہمہ وجوہ مدرسر کی تعیم سے محر مرمد سد کئر
  - ایک تو طالات حسب حال نہ مقعے دوسرسے دالدہ کی وفات سے بیش آ مده حالات کے نتیج میں مدرسہ کی تعلیم کا ہاتھ آنا شکل مبوکیا مقا .
- ا ﴿ اَلْكَدِیْزِی مدرسوں میں ان کے وافلہ کاسوال ہی منا تھا کیونکہ حب خاندان سے متعلق تھے وہاں الگریزی مدرسوں میں وافلہ خارج از بحث تھا۔

🙆 اس زماند ہیں ایک خاص نمز نک مثر فیار کے بیچے گھروں ہی ہیں تعلیم حاصل کرتے اور بڑی بوط صيوں سے زبان دمماورہ سيكيتے تھے .

شاەچى كى بىپى صادقە با نو دائم كفيل ، سفے مولعث كى ابلىد كونكھا سېے :

" اباجي كا وبي فدوق نعضا ل بين كي مم الس مين كه واتقا ، فرمات امون اورسم مبينة مات. ئىتى رات كىك بىيت بازى مېوتى ، فارىسى كما بېينىغيال سى مين پېرىھىيى ، ھواجەعنىر كىسىجەيىي ايك مُلَّاسَة دْنَام مِعول كَيا) السنة البِّداني كَابِي بِرُحين، بِنِماب أَسَكَة تُوكُم سنة نزديد موضع المجوالي میں قامنی عطام حرکے ہاں پڑھنے میاتے رہیں۔ ۱۹۱۸ء میں امرتسری کونٹ انسیاری نووہاں مغترت مولانا نوراح مست تفسيرقز آن بإلى على ، مولانا غلام مصطف قاسمى سے فقد اور مضرت بفتى محمد عديث دسلم ابر مصفى رسب مصرت مولانا مبيب ارتمن كى سع مبى استفاده كيا . قرآن باك داداجی سے دخطاکیا ، وا دا، دو یا تین سیج شب جگا میت ، دو باسے منزل سنت اورسا میت

به مِنا ز فبرك سنة أحمَّا سنة ، ثما زيرٌ عد جيكة ترسبق مومًا. فليف عبدالمبيد وسلطان تركى) كى اولادك ألايق كويت كايك قارى ستدمحد عرعاص كمسى وجرسے سلطان کی نفگی کا شکار مہوکر ہندوسان آ گئے . بیٹندین قیام کیا اور نواج عنبر کی سعبدمیں قرآن پاک پڑھانے سکے ،غفنب کے خوش الحان ستھے ، تلاوت کسنے توسید کے دروازہ پر مسلما نوں کے علاوہ سندوؤں کی بھیڑنگ مباتی۔ ہندودیویاں ان سے بچوں کودَم کراتیں ساتے شنرسي ان كا چرچا مركيا ، اس نهامة كے روساء و متر فاوسند النهي الكور ربي بيايا اس وقت شاه جي عرك ابتدائي سفرمين ستف ايك دن شاه جي ان قاري كي نقل كررسيد ستف كران في نكاه یں آسگنے ، وہ بہت خوش ہوستے اور شاہ جی کوفن قرآت کھا نے کے لئے اپنے ممذین ے لیا- نیتجة شاه جی اس باب میں کمتا ہوگئے ، فاری محدع عاصم کچرع صد بعد کوست دول كي واليك زمان مين امرتسرك مولوى عبد الله واركوت كي توقاري صاحب سعان كي ملاقات بُوئی۔ قاری صاصب نے ان سے پوچیا ایک نوجوان سیدعطار انٹرشاہ بخاری مجرسے برط حا كرّا تقا اس سے واقف مبوع مولوى صاحب فى تاباكدوه اب ملك ، كر شهرت كى مالك، ، مرا تقا اس ملك ، كر شهرت كى مالك، مين ، ليررا بهندوستان ان كاشيد الى منع ، قارى بهبت نوش مبوك .

شاہ جی فرماتے ستھے کہ نانی مرحومہ سے اُردو بول جال میں صحت بیدا کی شاد عظیم آبادی کی ادبی شاد عظیم آبادی کی ادبی شہرت کا آغاز تھا وہ زبان و مماورہ کی سندو تحقیق کے لئے اکثر نانی اماں سے مشورہ کرتے اور مستفین ہوئے ستھے۔ ہم دشاہ جی، شاد کی صحبتوں میں رہ کرزبان و بیان میں امار مصحبت میں جارج اندلگا دیتے .
مہرکے اور ذیا نت و ذکاوت کے فطری انعام نے طبیعت میں چارج اندلگا دیتے .

### ينجاب بيرامد

پنجاب آنے کی ایک روایت اُوپرنعل ہو کھی ہے ، دوسری روایت یہ سہے کر ثاد بی، والدكى احازت سكے بغیر مٹیئہ سے روانہ ہوكرامرتسر بہننج ا ورویاں اچنے ایک وابہت مارستید اسدانٹرشاہ بخاری کے ہاں جلے گئے ، ان سے کہاکہ میں ستیصنیا ،الدین شاہ کا بیٹا ہوں اور ان کی اجازت کے بغیرا یا ہوں، شاہ جی فرما تے مقے کہ اس وقت ان کی عمر اس سال ہوگی، اس لميصغرمين صعوبتبن سهبي شلآ بنارس مين جينة والى مسجد سنت متصل ميان شاكران أركم بإن بإندى کے درق کوٹ کرروزی پیداکی، میاں صاحب کوکشتی نشینے نرڈ انے کا شوق تھا ان سے ڈنٹر سپنیا سکیعا دور اس میں مہارت ماصل کی ۔ امرتسرآ کر بیشو ف توختم مبو گیا لیکن بدن کسرتی تفاورزش كمرّنا رط جهم ونعان تندرست رجع، فرماننے اوائل عمر میں محطّے تینگیں لوا نے اوركبوز اڑكے کابھی بہت شوق متعالکین آبا مبال سے پوری چھیے ۔ ابا ادھرا گھر ہوتے توماموں با اسے مل كركو من ير تينكين را أنا - بها اوقات يبج اس كف كث حاسف كدا با حان دكهاتى روست اور بم حبث سے بنچے آگر گرس حفظ كرنے لكت حب كدان كا چرومتسم مر بوخوف بى رسا، مبادا دىكىدليا بواوريٹائى بور

شاہ جی آخر عمرسی بالمخصوص جب ہندوشا ن بیٹ رہاتھا ان گئے دنوں کو یا دکرسنے اور عمر رفتہ کے تذکرہ سے خوش ہونے سکتے ، ان کے شمٹ الشعور ہیں بنجا بی ہونے سے کہیں ا چنے ہماری ہونے کا احساس تھا، وہ نانی اماں کی زبان دانی سے فیصل پانے پرفخر کرتے اور شاد عظیم آبادی سے اپنی ہم معملتی وہم سخنی کے واقعات برٹ سے کروفخرسے بیان کرتے جہاں کہ اُردور بان سے آشانی کا معلق تھا وہ کسی بھی اہل زبان سے اپنے تدئیں کم شمجھتے ستھے اپنی زبان کے بارسے میں ان کا خیال تھا کہ عجر

### متنديه ميرا فرمايا مهوا

اوريه غلطه تقابه

### احساس مثرفث

شاه جی میں گدی نشیغ ں کی سی انسان آزاری با کل نہ تھی البتہ ان میں اپینے ستیہ د سفیر مائز فخر تھا اور اکٹراس فخ و مٹرف کا تذکرہ کرتے ۔

اکی دن دملی دروازہ کے باغ میں مدح صحابہ پر تقریر کر رہے سنے کسی نے اعتران کیا۔ شاہ جی اغضنب کرتے مبوسیّر مبوکے ابو کَبُرُوعُمُّ وَعُمَّاتُ کی مدح! پس تا وَمِیں آگئے اپنے گفتگر ماہے بادوں پر ہاتھ بجہ رہتے ہوئے کہا:

ر تم کون ہو مجھ ٹو کنے واسے ، حاو میں علی کا بیٹیا ، ابو مکروغروعثمان رصوان اللہ وتعالیٰ "

ا جمعین کی مدے کرما مبوں۔ یہ علی کا بٹیا ہی حانتا ہے کہ ان کارتبہ کیا ہے۔ ایرسے غرمے پر کمایان کیا جانبیں کہ شیخیر سے کامقام کیا ہے ؟

### فرماستے ؛

مسلانوں سے معاملات سڑوع ہی سے بگر سے مبوسے ہیں وہ قال ارسول برایاں لاکر میں آل رسول کو ذہع کرتے دہے ہیں ۔ سیّد ہونے کی وجہسے مجھے اپنی ناکا میوں پر ذرہ برابر ملال نہیں ، ہمار سے ساتھ یہی ہوتار ہا اور یہی ہوتا رہے گا ،مسلانوں نے جن لوگوں کی دین میں راہنما تی قبول کی اُمہیں ونیا میں ہمیشہ ستا یا ہے ۔

## سياست ميں ننركت

شا وجی امرتسر میں علوم دینیہ کی تعلیم ماصل کررسید سختے کہ بہا جنگ عظیم خلافت متانیہ کو اراج کرکے ختم ہوگئی ، ہندوشان کو جوصلہ ملاوہ سب کے ساسنے تھا ۔ رولٹ ایکٹ نے سارسے ملک کو برہم کر دیا ، بینجاب کو جواس جنگ میں برطانوی سلطنت کا با زوّت نے شمشیرز ن متعابی انعام ملاکہ کئی اصلاع میں بارشل لاریا اس سے مشابہ قانون نا فذکے گئے ،

گرفتاریوں کا زور بندھ کیا۔ امر تسر میں حابیا نوالہ ما مع کا حادثہ بیش آیا جس سے ملک کی ہاری کے بیٹا کھا گئی اور سے ملک کی ہاری کے بیٹا کھا گئی اور سیاسی دیڈر شب بیلے ما حقوں سے نکل کے منئے ما حقوں میں آگئی ، میہی وہ آغاز مقالکہ کا کھا کہ کھا کہ سیاسی نسا کہ ویکھ نے بیٹے بیٹ کئے مسٹر جنیا ابھی نوجوان بتھ اور کا مذھی جی کی طرح کھو کھے سیاسی شاکر و بیٹے دیکن وہ مبھی مسلمانوں کی سرکاری نسٹار شب کے مانندگوشہ نشین ہوگئے۔ میں خانہ مہا تما گا ندھی ، مولانا ابوالکلام آزاد ، پنڈت موتی لال نہرو اور علی برادران کا سرآغاز میں خانہ مہا تما گا ندھی ، مولانا ابوالکلام آزاد ، پنڈت موتی لال نہرو اور علی برادران کا سرآغاز

مین ماند مہا تماکا ندھی ، مولاما الوا لکلام آزاد ، بیندت مولی لال بہرو اور علی برادران کا سراعان حقا اور ملک اس ندی لدیٹر شب کے باعظ میں جار جا تھا ۔ دبنیا نوالہ باع کے مظالم سے ملک بھر میں آگ مگ گئی ، امرتسر میں ڈاکٹر سیٹ الدین کمید اور ڈاکٹر ستیر بال کی گرفتاری سنے حبلتی پر تیل کا کام کیا ۔ یہ شدوشان کے سفر آزادی کا پہلاموڑ

اور ڈاکٹر ستیہ بال کی گرفتاری سے جاتی پر تیل کا کام کیا۔ یہ ہندوشان کے سفر آزادی کی پہلامور ٹر تھا۔ اس زمانہ کے بعض انگریز افسروں نے اعتراف کیا ہے کہ مبیا نوالہ باغ بین جزل ڈائر کی کم تشن بازی ہندوشان سے انگریزی حکوست کی رخصتی کا سرآ فار تھا۔ باک ن کے مشہور مصنف ڈاکٹر عاشق حدین بٹالوی کا بیان ہے کہ ۱۹۹۹ میں وہ ڈھوند طر ڈھاند طرکے انگلتان کے ایک گا وَں بین امرتسر کے اس ڈیٹی کمشز سے مطنع گئے جس نے مبلیا نوالہ باغ میں فائر نگے کا مکم دیا تھا۔ اس بور طرحے انسان سنے ان دلوں کا تذکرہ کم ستے ہوستے اقراد کیا کہ ہم نے امرتسر بیا تا میں وہ دن برطانوی حکومت کے انتخار کا پہلادن تھا۔

شاه جی اِن دلوں مدرسه نعمانید سب دخیر الدین میں مشکوة متر لعین پرطعد دسیے ستھے لیکن طالب علمی اوصوری تھی، ایک حیوثی سی مسید دکو میر حبل خانه ، میں ا مام مبوسکتے بِوَکمنوش لیمان وخوش بیان سختے لہذ اامرنسر کے مسلانوں میں واعظ کرنے سکے ، ان دنوں مدعات کا نور مقا ، اصلاح رسوم کی نیو اُسٹائی اور تمام شہر میں ایک خوش بیان وفقیع اللسان کی حیثیت سے مشہور سو گئے ۔ مولانا داوّ دغو نوی علیہ الرحمۃ نے ایک مقالہ میں مکھا سے کہ :

سے مشہور سبو کئے ۔ مولانا داؤ دع و نوی علیدالرحمۃ سے ایک مقالہ میں ملھا سے کہ :

" بیس نے امرتسر میں خلافت کمیٹی دا اوا وی بنیادرکئی اور لوگوں کو انگریزوں کے مظام سے آگاہ کرنا سروع کی توبعین لوگوں سنے میرے خلافت شاہ جی کو کھڑا کیا۔ بیس سنے اندازہ کیا کہ شاہ جی کو مکی مالات اور قومی سیاست کا مطلقاً علم منہیں ، وہ استعمال کئے گئے ہیں ، بیں نے شاہ جی کو مکی مالات اور قومی سیاست کا مطلقاً علم منہیں ، وہ استعمال کئے گئے ہیں ، بین نے شاہ جی کو ایک کا میں بان سے ہا تومیری شاہ جی کو ایک کے بینا میں اور نہ انہیں یہ معلوم سبے کہ خلافت وغیرہ کا مسئلہ کیا سبے ہا تخریری تو کے بینا نہیں ہو ہے کہ دہ میر سے سابقدرہ کر چیند دانوں میں ان مسائل سے آگاہ ہو جا بین طرح این سے کہ اس کے جانے ہیں ہو ہا نہیں دہ سب کی مبان سکتے مجمود نیا مبا نتی سیے کہ اس غلیما شان خطیب سنے سارے ملک میں آگ لگادی"۔

بیوا قدسے کہ ۱۹۱۹ء سے ۱۹۱۷ء میں بنجاب کی سیاسی آبیادی اور سندوشاں کے قوی ذہن کی شود نما ہیں جن راہنماؤں کا نام سرفہرست سے ان سرپر آوردہ راہنماؤں کی جاعث میں شاہ جی کی جا وو بیانی کا بہت بھ احصد تھا۔ وہ اس وقت مہا تا گا ندھی ،مولانا الوالکلام اُزاد اورمولانا محمد علی جو بروغرہ کی صفت کے سیاسی را منما نہ تتھے۔ لیکن تحریک فلافت باتحر کی عدم تعادل کا تذکرہ ان کے بغر کھل نہیں جو ما۔ حقیقت یہ سے کمشاہ جی سنے اس قومی صدو جہد کو بال وہ برا کے اور دیکھتی آئیکھوں ہندو شان سے ان نامور فطع بارکی صفت میں شامل ہوگئے جن کی

رجز خوانبوں سے یکا رواں منزل مقصود کی طوف میلام اربا مقا.

مہا آراکا ندھی نے قرمی سیاست میں واخل ہوستے ہیں 9 رابریل 9 ا 9 اء کورولٹ اکیٹ كے خلاف مېمگير بېرتال كا اعلان كيا تو،كيب نيا ہندوستان بېسيىدا بهوگيا . يې وه دن مفح جب مِندومسلم اتحاد ایک معجزو مقا- اور انگریز اس سے سخت براساں تھے ابنی دنوں امرتسرمیں ربلیوے کے برشے بل سے ایس احتماجی مبلیس گزر رہا تھاکہ گورہ سپا ہیوں نے گولی بلادی بسسے چومندوسانی ماں بحق مہوسگتے ، شاہ جی سنے غیرالدین کی مسجد میں مسلمان شہدار كا خازه برطه هايا . ١٠ إبريل كود اكر سيعت الدين كميلوا ورواكم وستيه بإل كرفتا ركئے كئے تسارا شہراً کی بکولا مرکیا۔ ۱۹۱ مربی کو کیم بلیا کھ مقا امرتسر کے ایٹ رہناؤں کی گرفتاری سے ظلات احتجاج كرسف مبديا نواله باغ مين اكتفي موسته لكين ميزل والركى سيتماشا كوليون كانشانه بن كيمة إسمقتل ميں بانسومبندوشاني شهيد بهوسة وزهيوں كى تعدادكا اندازه لكا ماشكل بوكيا-وسمبروا واعمين اندين شبيشستل كالكربير كاسالان اميلاس بعيدارشت موثى لال نبرو إمرتسرين منعقد مهوا مسلم ليك كاسالانه املاس بعى حكيم اجل فان كوزيصدارت بيبي بوا اورضلافت كانفرنس مجى مولانا شوكت على كے زيرصدارت كول باغ امرتسريس منعقد بولى ـــــــشاه جى نے اس كانفرنس بين موكد أرار سياسي تعريد كي يران كي جاعتي سفركا آغاز تنفا اطلاس بين توكي خلافت کے لیے دس لاکھرویے اسکھٹے ہوگئے ، شاہ جی امرتسسے باہر پہلی دفعہ کلکتہ کا نگرس دفروری ١٩١١ء) كے سالاندامبلاس بين شامل بوستے اور وياں مولانا ابوا لكلام أزاد كى تجويز ترك والات کی مائید میں ایک فیرشکوه تقریر کی اس سے ان کی دھاک بیٹھ گئی اوروه معن اول کے سنرسانی دا ہنا وَں بیں شارمیونے گئے۔

لاہور میں بہا خلافت کمیٹی قام کی گئی توعلامہ اقبال اس کے صدر اور سرمح مشفیع سیکرٹری مقرر مہوشت کی اور اس کے علامہ اقبال اس کے صدر اور سرمح مشفیع سیکرٹری مقرر مہوشت کی اور اس کے خفن ب کی اب رہ لاکرڈ پیٹی کشنر لاہور کے اشار سے بر مستعنی مولانا شار الشرکے ہاں مستعنی مولانا شار الشرکے ہاں

امرتسرسینی اور آن سے یور زابیان یا ولانا تا الدے ان کے ساتھ شاہ جی کولاہور مجوا دیا ، ملب مام کا اطلان ہوا توف کا یہ عالم مقاکہ موجی دروازہ کے بابغ بین نین مبارسوا دمی جمع نہ ہوسکے سکین شاہ جی کی قرآن خواتی اور نوش ببانی زنگ لائی ، انگے روز ملب میں ، بہارا آدی شرک ہوئے اور شاہ جی جب بولئے رسید . تمام سڑ کارسے در ہوگئے . شاہ جی نے طرک ہوئے اعلان کیا کہ لاہور میں فلافت کمیٹی صنور سینے گی کسی حاطب اللیل میں ہمت ہے دو اس کمیٹی کو تو واس کمیٹی کو تو واک سے رہنا نے شاہ می خوش سے متعسل میاں سراج الدین بواچ کے مکان میں فلافت کمیٹی کا دفت قام کیاگیا اور وہیں عہد میداروں کا انتخاب ہوا ۔ مید مبد بیا بی مک مدر اور میاں فروز الدین احمد سکے رطی منتخب کئے گئے .

بياسى مسلك

یہ کہنا مشکل سیے کرشاہ جی دلوبند کے مدرسہ فکرسے ذمنا کب وابست ہوستے اورشنے ابند مولانا محود حش سے ان کی نظری وابستگی کاسن آغاز کیا متعا لیکن دلوبندی نہ ہونے کے باوجود ان کا دلوبند کے اکا بروا فکار سے رسٹ تہ اس قدر گہرا ہوگیا کہ ان کے مبلغ بھی متے اور جابد مجی - عمر جرانہوں نے اس ملارستہ فکر کا سامقہ ویا ، کسی عنوان سے حبب کوئی موکد دلوبند کے دفاع یا دعوت کا پیش ہمیا شاہ جی جمیشہ اس کے براول میں رہے۔

کی مدوجهد کے سیاسی ورنا رہیں سے مقے - ان کی تمام مدوجهد کا ما مصل پر تقاکم جو کچھ ان اکا بر کے مذسے نکلا اس کی آبیاری و فرآوری اپنا دینی فرمن سمجا - انہیں بندوستان کے سیاسی مباحث یا قرمی مسائل سے کوئی تعلق نہ تھا وہ صرفت اکا برعال کی سیاسی روا بیتوں اور دینی تکامیوں کے معنوی وارث ستھے اور ان کے مطابق اپنی میدوجهد کا سفر کرتے رہیے - ان سے ساسف شاہ عبد العزیز میرث دہلوی کا یہ فتوئی و ۱۷۱۵ می تقاکم:

" انگریزی مکومت سی جہاد فرض ہر چکا ہے اس کی توفیق ندموتو مرویندارمسلمان پر بھرت لازم ہوگئی سے " بہلخیص )

مولانا عبدالبارس ﴿ فِي مَمَلِ مَكَ مَنْ سَنِّهِ الْإِرْبِلِ ١٩١٥ ءَ كُواسِ فَتَوْىُ بِي كَاسَاسَ بِير فتوئ ديا تفاكه :

سندوستان دارا لحرب مو میکا مید سلانوں پر فرمن سیے کہ وہ مبندوستان سے ہجرت کرکے کسی ایسے ملک میں میلے ما میں جہاں کی قدریں اسلام سیر ملحق ہوں''

اسی کانیچر بندوسانی سلانوں بالخصوص بنجاب وسرصد کے مسلانوں کی ہجرت متی۔

الله انڈیا خلافت کانفرنس دبلی کے اجلاس میں علامہ عزیز بشدی نے اس معنموں کی قرار دا د

بیش کی تو فور ا<sup>ا</sup> بیس ہوگئی ، لوگوں نے ہجرت سڑوع کی اور لوگ قافلہ در قافلہ کا بل مبانے گئے

عکومت نے ابتدا اُروکا جا با لیکن مانٹا کو ل با آٹا نا اُ کوئی جالیس ہزار افراد افغانسان بینی

گئے ۔ فازی امان اللہ نے امنہیں نرمینیں دیں ، ملازمتیں دیں اور تیجا رہ میں حصدوار کھائین جو لوگ سرکاری مباسوس کی حیث ہے ان کے ساتھ گئے تھے وہ گل کھلانے میں کا میاب ہوگئے

جو لوگ سرکاری مباسوس کی حیث ہے ان کے ساتھ گئے تھے وہ گل کھلانے میں کا میاب ہوگئے

امنہوں نے امان اللہ نوال کو بھی ذرج کیا تا ہم کی۔ نیتج صرور نکا کہ افغانسان انگریزی مکومت کے

انداب سے ازاد ہوگیا ۔ ہجرت کو نے والوں ہیں مولانا احمد علی لاہوری ، خان عبدالفغان خال

مولانا محدعي جوبرا ورذ اكرخ مختارا حمد انعيارى وغيروان ونؤل لندن مين وقدخلافت

کے کرکئے ہوئے تنے ، پہل مولانا الوالکلام آزاد، مولانا شوکت علی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو
اور مولانا حدید نی وغیرہ اس ہجرت کو معنر خیال کرتے اور مہند وشان ہی میں غیر ملکی
غلامی کے خلافت نبرواز مائی کے حق میں ستھے۔ مولانا حسین احد مدنی سنے ال بولائی ۱۹۲۰ اوکو
خلافت کا نفرنس کراچ کے اجلاس میں حکومت بطانیہ کی ہر نوعی ملازمت کو مثر عام حام
قرار ویا تو اس قرار دا دا ور مختلف زعمار کی تعریروں سے برافروختہ ہوکر حکومت نے ملک بجر
میں گرفتاریوں کا آغاز کیا۔ مولانا محد علی، مولانا حسین احمد مرنی ، بیر علام محبد دوغیر ہم کراچی میں ہماالعث
سے تعت دھر لینے گئے ، انہیں دود و اور تین تین برس کی مزادی گئی۔

آخر کارمنفی و مثبت اٹرات کے تحت ہجرت کی تحریک ختم ہوگئی ، پھے لاگوں کے سواتق پیا' سبھی لوگ والبس اکستے ، اگن مسلما لوں کوسخت نعقعان اُسٹانا پڑا جرا بنی مبا بدادیں اَونے لینے فوف سن کرکے کا بل کئے تتھے ، لاہورسے دوموادی عبرالمن اور عبدالرحمٰن بھی سرکاری جاسوں کی صیفیت سے مہا جروں کے ساتھ گئے تتھے لیکن ان کا انتجام میں ہوا کہ دو ٹومکومت کے باعقوں مارسے گئے ۔

شاہ جی تحریک ہجرت کے معاون سفتے اور انہی کی تقریروں سے متاثر ہوکر لیے شار لوگ امرتسرے کابل کئے ستھے .

اُد صرصرت شیخ البندمحدد حسن دعلیدالرحمة ، اپسنے شاگر در شیدمولانا صبین احدمد فی کے ساتھ ما لئا سے رہا ہو کرمبندوسان ہینئے توجعیة العلاسنے شیخ البندکواپناصدر منتخب کرلیا ، اس زمار ہی ہیں شیخ البند کے ہا مقوں مامعہ ملیہ دہائ سنگ ببنیا در کما گیا ۔ مولانا محملی جرم مامعہ مائی وار مائی دنوں گجات مامعہ بنی سنتے اور امنی کی توکیب پر مامعہ قائم ہوا مقا - اور طرشاہ جی سنے امنی دنوں گجات میں آڑا دمائی سکول قائم کیا ۔ مولانا الوالعلام آزاد سنے اختاج کیا ۔ بودھری فیصن محمد ایم ، اے بین آڑا دمائی سکول قائم کیا ۔ مولانا الوالعلام آزاد سنے اختاج کیا ۔ بودھری و نیصن محمد ایم ، اے بیٹ ماسرہ اور ملک نفر الشرخان عوزیز کینڈ ماسر مقرر کئے گئے ، امر بحل وہ اسلامیہ مائی کو وقت

زیرد فعر ۱۱۲ العت شاہ جی کو کپڑ لیا۔ کچے دنوں مقدم جلا بھر ۱۹ بریل کو مسٹرا بھت اسے کارنر ایڈ لیٹ نیٹ نی او ایڈ لیٹ نیٹ نی سال قید با مشقت کی سزا شادی ، اس میں تین ماہ قید تنہ نیا فی سزا شادی ، اس میں تین ماہ قید تنہ ای کہ انگریزی مکومت کا مستقل باغی بنا دیا اور وہ سرا اگست یہ ۱۹ اع کی رات کے بارہ سبح کس برطا نوی استعار کے خلاف مدوجہد کرتے دس سے ۱۱ وہ ۱۱ سال میں انہوں سنے سمٹر سسے دس سزاد کے درمیان تقریرین کی مہوں گی جن کا سب ولیاب اورمطلع ومقطع انگریزی حکومت کی بیجکنی تھا۔

لب ولباب اورمطلع ومقطع انگریزی حکومت کی بیجکنی تھا۔

شاہ جی نے اس سار سے عصد میں بہت سے معرکے سرکھے اور کئی وفد جیل گئے تنالاً

توکیہ فلافت ، توکیہ شدھی، توکیہ شہر گئے ، توکیہ مفظ ناموس رسالت ، توکیہ میرزائیت

توکیہ عدم تعاون، توکیہ کشیر، توکیہ شہر گئے ، توکیہ ازادی وطن اور دوسری جگہ خیم

میں فرجی بحرتی کی مزاحت افی الجملہ قومی صدوجہد، سیاسی رزم وبزم اور دینی جہا دو جنگ

کے مختلف العنوان سلسلے ستھے جن میں شاہ جی سے بحر لویصد لیا۔ وہ محف صد دار ہی نہیں

تقے بلکدان کا پوراکر دار ایک ایسے عدی خوان کا تھا جی کی آوانے سے قافلہ مرتب بوالاور
مذل کی طوت قدم المطاقا میں۔ یہ ذکر کسی دوسرے باب میں آسٹے گاکہ اس سفر میں وہ کن کن معدوستوں سے گزرے اور این عموریز کا کشا حصد قید و بند کے آغر ش میں اسرکیا حتی کہ امشرکو پیارسے ہوگئے۔

عقيده وسلك

شاہ جی صنفی مسلک کے ستھے لیکن ان صدود کے باوجود قلندرقتم کے مسلان سنٹے کرہرسکہ
ومشرب سے ایک گونہ مناسبت بھی ،کسی مسلک سے تعرض ہوتا تو اس کے بس منظر میں
صرف یہ چیز ہوتی کہ اس کی بنیا دمیں انگریز دوستی تو تنہیں سبے یا بھروہ ان مظاہروا تارکے
منا لفت ستھے جن سے سڑک فی الہو حیدیا شرک فی النبوۃ کوراسستہ ملتا تھا اور لوگ اصل
دین کو چھوڑ کر نعلی دین کا کھواگ روپائے ستھے ۔

مقیقت یہ بہے کہ از دوئے اسلام وہ ہرائس سلک ومنٹرب کے ساتھ تقے جس سے انگریز دل کی فلامی فتم ہوتی اور ان کے فلاف ڈہنی آب وہواکونٹوو بلوغ ماصل ہوتا اور ہراس سسک ومنٹرب سے کئی کتراتے بلکہ اس کے ہیرووں پر میٹرط مزورت تا بڑاتی شکھے کہتے جس سسک ومشرب کو مداہنت ومعلمت سے داخداریا ہے .

انہوں نے شہا دت میں پڑ بہت کم تعریر یکیں، ایک دفعداقی نے ومن کیاکہ شاہ جی سانح کر بلاپر تعریر فرط سنے کہنے ملکے میں اس مومنوع پر تعریر نہیں کرسکا میرسے خاندان پر جربتی ہے بیان کروں تو خود میرا میکرشتی بہوجائے کا لیکن عام تعریروں میں جب کمبی اس ماد شمون کا اوکر کرتے تو ایک احدروایت ہی سے لوگر س چینیں شکل جا تیں کہ بڑسے بڑسے واکر ومجتہدان کے سامنے رہ مباتے تھے ۔ ان کا سنک سینہ کوبی یا سوزخوانی نہیں تھا۔ جب کمبی کسی سیاسی مسئلہ میں شید اکا برکو جبنجد واستے تو فر مائے:

کیا ہوگیا ہے تہیں ہے حسین ملیہ اسلام کا نام لیتے ہولیکن صدیوںسے تہارا شعاریہ ہوگیا ہے کہ یزید مُردہ پر بعن کرتے ہوا وریزید زندہ کی او ماکرتے ہو ہ

بدعات کے خلاف وکھن و تقریعنی کرتے اورسلانوں کو ان سے رویکے تو ددکا ندار ملار اللہ اللہ کو بازی کا طعن تو ددکا ندار ملار کے لئے برطعن بسکار متعا ۔ جن دنوں ابن سعود نے برشکی کا اور سرکاری علار نے ہندو تقان میں ابن سعود کے خلاف بشکام مربا کیا توشاہ جی ابن سعود کے خلاف بشکام مربا کیا توشاہ جی ابن سعود کے خلاف بشکام مربا کیا توشاہ جی ابن سعود کے ابن مدین میں انہیں دیا ہی کہا گیا حالا کہ وہا بی مزسمت اور نہیں جا عب اہل موریث نے ابن کسی تر و قاری میں انہیں ابنا تسلیم کیا لیکن ہندوشاں سے اہل کا حربا ہوگا ۔ ان ونوں کسی بدو نے سلطان عبد العزین ابن سعود کو بسیت الد میں خوار کہلاک کرنا جا جا ، مما فظ دست کر شرب آگا اور سلطان محفوظ جو گیا ۔ شاہ جی ابن سعود ہی کے مسلم پر تقریر مورکا ۔ شاہ جی ابن سعود ہی کے مسلم پر تقریر مورکا ۔ شاہ جی ابن سعود ہی کے مسلم پر تقریر مورکا ۔ شاہ جی ابن سعود ہی کے مسلم پر تقریر مورکا ۔ شاہ جی ابن سعود ہی کے مسلم پر تقریر مورکا ۔ شاہ جی ابن سعود ہی کے مسلم پر تقریر میں مدر اس مقد سوال کیا گیا ،

شاەجى ؛ حرم مىن گو بى ميلانا مائزسىيە ؟ فرايا ، ئىنبىي معاتى خىغرىميانا مائزسىيە •

اور لوگ دا دوشمین میں ڈوب گئے۔ \* دورور درنا میں نامین میں میں ا

غون شاه جى سنن بسلت بهت سى باتين كهرمات ،كسى في كها:

شامجى وإبي اورغيروابي مين كيافرق بهي

فرما یا اس قسم کے سوال نزکیا کرو، دین کی توقیر کم ہوتی سبے، سائل کا اصرار برطعا تو کیف گئے۔ میاں اِ جوتم کیلوانا جا ہتے میووہ یہ سبے کرویا ہی ہے ادب باایان ہوتا سبے اور غیرویا ہی باادب ہے ایمان .

ظاہر ہے کہ یہ مذاق مقاجر لوگ اس قیم کے شرارتی سوال کرتے ان کے لئے ایسے ہی جواب شافی ہوتے ستنے۔

ایک روزشاہ جی علامدافر صابری سے قرالی مش رسیع متے، مولانا حبیب ارحان آگئے، لاحول برجما، شاہ جی نے (قالله فرمایا، مجائی صبیب الرحل الذہب کسی بیوست کانام منہیں ، بیں حیثتی مجی مہوں، نعت بندی مجی اور قادری بھی، مجھے ان تمام مساکک سے باطنی دبط سیے ۔

ربط ہے۔ شاہ جی روایتی طور پر صوفی با لکل نہیں تقے لین زندگی سنوار نے کے سے شنج کی مجت مزوری سمجھتے ، ان کے نزدیک تعدون ، سکینی وعاجزی یا گوشہ نشینی و دستہ واری کا نام نہیں سما، وہ تعدون کو احسان سے تعبیر کرتے اور احسان رسول انٹرصلی اللہ صلیہ وسلم کے ارشاد کے معلی بی کیا۔ ایسی عباوت سبے گویا خداتم کو دیکھ رہا ہے یا تہار ایس مجمنا کہ خدا تہیں دیکھ رہا ہے ، شاہ جی عوا کہا کرتے کہ نظر کا فیعنان کی اوں سے نہیں بزرگوں کی صحبت اور توجہ سے چدا ہوتا ہے اور بہی امسل تصوت ہے ، جن چیزوں کو معروفات سمجھتے ان کے نزدیک وہ علم الیقین اور میں الیقین ہی نہیں بلکہ حتی الیقین کا درجر رکھتی تعیں ، فراتے تعدون، وحدان کی تنفیج کرتا ہے اور علم سے و سعت فکر بید امری ہے ، اس صنمن بیں ام ما مک کے نقط نگاہ سے موافق سنے کے عرضے موس فی ہوا اور فقیہ نہوا وہ گراہ ہوا، اور جرفقیہ ہوا اور موقی نہ ہوا وہ محتق ہوگیا، وہ مندوستان کے اور موفی نہ ہوا وہ فاسق رہا جس نے ان دونو کو جمع کیا وہ محتق ہوگیا، وہ مندوستان کا تعدیث صوفیوں کی بہت سی ٹکڑیوں سے بیزار سنے ان کا خیال ہی نہیں، تجربہ تھا کہ ہندوستان کا تعدیث ہندومانی تھا کہ ہندوستان کا تعدیث ہندومانی تھا کہ ہندوستان کا تعدیث ہندومانی تھا کہ ہندوستان کا اسلامی شکل ہے اس کو جاڑی اسلام سے کوئی واسط نہیں، جس تعدومان سے مسکنت پیدا ہو میا توج الی اللہ مخلوق خدا سے کنارہ کشی سکھا ہے وہ اس سک سے بیزار منتے ان کے دن دیک بی میندوازم کا جرگ تھا ،

فرا یا ایک دفعہ میں نے بھی فالقاہی ہونا چا ہا ۱۱ سال کر روزے رکھے جو جھے گھنے میں قرآن باک دختم کیا ، کئی کئی روز بانی میں نماک ملاکر جو کے ستوؤں برگزر کی، تنور کی روٹی کے خسستہ ملکمٹ کھا تاریل نمیکن اس سے بس اتنی معرفت قلب بید البو ٹی کہ اللہ تعالی نے مجد میں قناعت بیدا بو ٹی کہ اللہ تعالی نے مجد میں قناعت بیدا کردی اور میں سیرجیٹم ہوگیا اس ریا هنت ہی کا میتج میری خطابت کا با نکین مقا.

قبطی کا ذکر میور ہا تھا فرمانے سے میں نے ابن سعودی حایت صوف اس ایم کی تقی کر جولوگ یہاں ان کی مخالفت ہیں بیش بیش ہیں وہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کے مہرے عقے اور ابن سعود کا وجود برطانوی حکومت کے بیتے اس لما فاسے سوہان روح مقاکداس نے انگریزی استعار کے ایک دلیل مہرے شریعی کہ کو اکھا و سجبنیا مقا۔ شاہ جی کا ارشاد تھا کہ مندوستان میں وہی لوگ ابن سعود کے خلاف وا ویلا کر ایسے ستے جو بہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے خدوستان میں وہی لوگ ابن سعود کے خلاف وا ویلا کر ایسے ستے جو بہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے خدوستان میں وہی لوگ ابن سعود کے خلاف وا منار اللہ ان کے نزدیک ابن سعود کے خلاف بہند تولی کے خدوستان میں وہی لوگ ابن سعود کے خلاف بہند تولی کے خدوستان میں انگریزوں کی شاطری تھا ۔ انگریز وں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ توکیے خلافت انگریز وں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ توکیے خلافت انگریز وں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ توکیے خلافت سے والبتگی کے نیا بھی انگریز اپنے اس مہرے گئی ہو سکتے ہیں بہ سلمانوں کو میر مین کہ سے جو نفرت بدیا ہوئی تھی انگریز اپنے اس مہرے گئیکت سے جو نفرت بدیا ہوئی تھی انگریز اپنے اس مہرے گئیکت

کے بعد اس نفرت کو ابن معود کی طوف منقل کرنا ماہتے ستنے اکا مجاز میں انگریزوں کی آندہ

ساست بندوشانی مسلمانوں کے لئے کسی نئی تحرکیب کا باعث نہوہ

شاہ جی نے اس مہم میں صنعیت النمال سلانوں سے بہت سی گالیاں سنیں لکین انہاشت جاری رکھا۔ اور کفر کے فتو وَں کوخندہَ زیر لسب کی نذرکرتے دسیے ، جیسے کوئی چیز ہی نہیں۔

شاه جی اصلی من الناس کے قائل مقتے ، حضرت سیّد بیر میر ملی شاہ گولاہ منز لیٹ سے بعیت

ارشا دکی، معنرت شیخ حدالقادر راست لوری سے سیست جہا د ، و مغرا جرمعین اکرین جینی ، صنرت نظام الدین اولیا ، اور صنرت با با فرید الدین گیج شکر کے والہ و شید استے۔ معزت مجد العثانی

کے شیدائی اور شاہ ولی اُنٹ کے فدائی ستے ، حقیقتہ وہ ایک سیدھے سادے راسخ العقیدہ سلان ستے ۔ ان کے باں مذہب کی رعونت اور دین کا آزار بالکل نہ تھا ، عز ص فتر وسیاست کا ایک

سطے۔ ان کے بال مذہب ہی رعوبت اور دین کا ارار بائل بھی ،عوص حروب سے ہوتے،
الیسا چٹم سطے جس سے کئ سوتے ہوئے ۔فد اہل اللہ کے سواکس سے مرعوب دہوتے،
قدرت سے بے نیاز طبیعت سے کر بید امور کے شقے اور اُنٹری سائس تک اس برقائم رہے
کوئی شخص اچنے اقتدار ووجا بہت کے بل پر ان سے کوئی مطالبہ درکسکا تھا۔

معن اسپینے المدار ووم بہت سے بل پر ان سے توی معالبہ در سامی ا۔ ان کی معلل سائیاں سکیٹوں مرتب وغیر مرتب کتابوں کا خلاصہ ہو تیں ،ان کے ہاں کسی کیئے

ان کی ممغل آرائیا بسکیٹے ول مرتب وغیرمرتب کا بوں کا خلاصہ ہوئیں ، ان کے ہاں اسی کیلئے کوئی دوک نہ بمتی وہ انگریزی استعار اورمیرزا فلام احمد کی نبوت کے سواکمی کے پشمن نہ تنقے ان کا دروازہ مبرخض کے لئے کھلا تھا۔ جہاں ایک مبام بدست رندسے سے کرایک عمار دروازہ

ان کا دروان ہ ہر محص کے لئے کھا تھا۔ جہاں ایک مام بدست دندسے سے کرایک عمار برسزا بد کک اور ایک کفن بدوش مما ہوستے سے کر ایک شاہد کبارشاع تک بلا تکلف داخل ہوسکتے سے وہ تنہائی سے نفرت کرتے اور اشنائی سے ممبت رکھتے ستھے ، انہیں معادم تھاکہ تنہائی کے آگے

وهمهای سے طرت رہے اورا سائ سے سین وہ کا نثوں میں کھیلنے والے انسان سے، انہیں ازار ہے اوربازار پر لیٹانی کا نام سے سین وہ کا نثوں میں کھیلنے والے انسان سے، انہیں سے نیادہ انسان کا غول پیڈ مقا، وَمات ان کما بوں کوربط ہوکر کیا دیا ہوئی اور بطاب کیا دی کا جن سے عقل وریان میوتی اورعش کو مصلحت کی دیک مگ ماتی ہے، اپنے اصباب

س أكثر وبنيتر ذيل كاشعربه من ربط ماكيت سه

## باک رونق این کارحن اندکم نه منود زز در مهمچو توستے یاز فسق ممچوسصنے

أنكا و اورنگاؤ

### باغ دبهارماندم لینی کرجنت النعیم *لینغش است فوت نوش اینفوش دگھنفوش*

# الشمسواا تخير في حسان الوجود والحديث ، الشمسوا الخير في حسان الوجود والحديث ،

اس صنن میں ان کی معلومات معد درجہ وسیع معیں ، آخری عمریں آواز کا رسیل پن کسی قدر ہرگیا تھا ایکن معلومات معد درجہ وسیع معیں ، آخری عمرین واز کا رسیل پن کسی قدر ہرگیا تھا ایکن دیک اور کھٹک موت کے بستر بر دراز ہونے کہ کسی عمدہ عطرا وراجی آواز برجی عبان سے مرتے متھے ۔ کوئی خوش الحال قاری ملیا تو بہروں قرآن سینے اور مغنی ہوتا تو شعروشا عرب مبان کک بس میلے و وب مباشے ۔ شعروشا عرب مبان کک بس میلے و وب مباشے ۔

شاءى كامثوق

خطیب معنا شاء مہوتا ہے۔ انہیں شوگوئی کا مکہ مبی تھا۔ ندیم شخص فراتے ، ان کا مجہ عدکام شواطع الالہام کے نام سے شائع ہو جکاسے اس کے مطابق شوگوئی کا ذوق شوع میں نانا مردم اور شادعظیم آبادی کی معبقوں سے بیدام والمکین امر تسر میں مولانا محمدون غریب سے نبذ اختیارکیا مگر مبلد ہی بنڈ چورڈ دیا ۔ تو کیب نطافت میں قید ہوئے توسیا نوالی جیا ہیں مکتفر مبلک اسٹا ، مولانا عبدالمجد ساکت بھی سامقے ہی قید میں شقے ان سے مشورة سخن شروع کیا بچر صورت طابوت سے استفادہ فراتے رہے ۔ کوئی باقاعدہ شاء و نستے اور دشاعوی باقاعدہ مقی ۔ بس حذبات کا ایک ابل تھا۔ اس مجموعہ میں دومیار نعتیں الیسی صرور ہیں جن میں شوری با کا عدہ بانکہن حبلکا ہے ، طبعیت کی موزد فی کا از از واسی واقع ہوسکا ہے کہ ساح لدھیا نوی نے قط بنگال برجونظ کمی ہے اس کے ایک بند کا دوسرا شعر نہیں مبور ہا تھا ، شاہ جی نے نظم پڑھی، تولیت برجونظ کمی ہے اس کے ایک بند کا دوسرا شعر نہیں مبور ہا تھا ، شاہ جی نے نظم پڑھی، تولیت کی ، ساح سے کہا :

سُّ إس كاصله بيرجيند أنسون بي انهبي فقير كا نذرانه سمجو ''

شاع نے تشکر واشان میں سرحکالیا، شاہ جی نے بوجیا اس بند کا دوسرا شوکیاں سے ، وہ شوتھا سے

رملیں اسی لیئے رکیٹم کے ڈھیر مُنِنتی ہیں کروخترانِ وطن تار تارکو ترسب بیں

سا حرسف کہا اہمی کک کوئی مناسب شوموزوں منہیں مبوسکا، شاہ جی نے قدرے

توقف كيامير فرمايا يه لوحا منرسيے سے

چىن كواس كى مالى نے فون سے بنچاتھا كە اُس كى ابنى نىكا ہيں بہار كو ترسيس

اورسا حرف قبول كراليان ان كے مجموعه كلام الخياں" بين شامل سے .

مطالعه

شاه جی اصطلام اگر آبی مذیحے ، ابتدائی مطالعہ ہی سے سیر ستنے ان کے غور و فکر کا اصل محور قرآن مجيد تحاجب كبعى تنها بوست يرمعت ، سوجت اورسرد عنت ، كوئى الجى كاب بالخفيق دینیات یا اسلامیات بریل جاتی تو براسے انہاک سے پڑھتے۔ تاریخ سے ایک گونہ ولچی ىتى سكين سايسى مادرخ سى خعىومى يعفق متماء كلام برشاع كا ديكينتے اوراس كى داد بھى ديعة، كونى باقاعده لائبررىي مدمتى ، امرتسرمي بعن نادرتاً بين اسلاميات يرجمع كى تقيق جن مين الملاك کے فائل وغیروممی عقے مگرامرتسرالٹا تو وہ مھی غارت ہوگئیں۔میرزائیت کے در بیج کو اپنی تبليغي مهم كم مع انتقادي نقط نكاه سے ديكھتے اور بر كھتے، اضارستقلاً روستے ، بعن ا خبارات كو يا تق تك ند لكات كيونكه ان پرسول كى بجائے ان كے پرچ نونسوں كورباعد بيك ينظه ، مديد دهري سعد انهي كوتى واسطه زيا - بالخصوص كباني ، ناول اور اضار سي كوني دبط نه تتا مبديد شاعرى مين نظم أزا د اور نظم معرى كوية صرف معنمك خيال كريته بكد بعهن معری ابیات کی بروڈی کی - جس کماب کوا پسنے نقط نگاہ سے مفید سمجا اس سکے لئے اُٹر آبار بن سكة - ايك زمان ميں ستير محطف ل شكاري كي كتاب الول كاروش سقبل كامطالعد برسايي كاسكن بر فرمن كرديا ، مرتول ملامراقبال كاكلام سائت ركها لمكن حقيقت يستبص كركتابي مطالع بهبت مقورا أور

انسانی بہت زیادہ متھا، فرماتے، جس رمانہ میں پرمستا تھا تھا اب اس میتج ریر مینچا ہوں کہ بہت سی تمالوں کے پہلے سے چند کام کی کما ہیں پرامھ لینا بہتر ہے۔ افریمات

کسی کمیل سے کوئی رغمبت نریمتی، تغریحات میں کیسرکورسے ستے ان کی واحد تغریم محفا کہ آیا۔ تعمیر کم بھی موج میں موستے تو کفتگو کے بہاؤ میں بعض باتیں کہ جائے ، شدا جھینے میں تبکہ باؤن کاشوق مقاءاسی با حسٹ کٹری کے کافذسے سے کرڈور کی نسل بکہ سے باخر بتھے ۔

ایک زمان میں کبوتر پا لنے کا شوق تھا اور امرتسر میں کبوتروں کی کھڑی رکھتے تھے ہرکبوترہ مسبب نسب، دیگ روعن اور مبال ڈھال مبا نئتے تھے تھے۔ مسبب نسب، دیگ روعن اور مبال ڈھال مبا نئتے تھے تھے۔ اک ذراجھ میریئے تھے ویکھتے کیا مہد تا سبب

فربات ، گوے اور گرہ بازار ان کبوتروں میں جواب منہیں رکھتے ، گرہ باز کا بل سے

لائے گئے اور گو ہے و بہ نسل سے ہیں لیکن ہندوشان ہیں ترکشان اور امجان سے درآ مدیکے گے

تقے ان کی برطی خوبی ہے کہ ایک وقت میں دوسوکی کمر ہی بناکر اُور سکتے ہیں ، کرہ بازدس باب کی کمکڑی سے زائد میں نہیں اُرٹے لیکن مبرے سے شام کمک اُوٹے میں ، اپنے آتا اور اوٹ کے

کر کمجی نہیں مجو لیتے ، جن کبوتروں کی خوش رنگی اور خوبصورتی ہیں شہرت ماصل ہے ان ہیں شارتی ،

گی نساوری ، گلاسے ، لیقے ، لوش ، بچو یا ، چندن اور یا بو ، فقرا و مشائع کوع نیز ہیں ، یا ہو ہو۔

اہل اللہ کے مزاروں بر ہو سے ہیں ۔

بیٹر بازی کوسٹر فاکا کھیل نہیں سمجھتے متفے گران کی دوقسموں گھاگس اور مپنگ کو بڈ کھا نوی نمک نواروں سے فعال من بیعبتی سے طور پر استعمال کرتے رہیے۔ ایک زمانے میں شطر نج کیسلنے کا شوق متا جرف ترف تر محر ہوگیا۔ جو ان ستھے تو مگدر بلاتے اور نبوٹ کیسلتے ستے۔ جیل خانے ہیں بیٹر مندش سیمی متی ، آخر ہر کھیل سے جی بھر گیا تو شرع پالنے سکے ، اسٹے کی گولیاں بلاتے اور مرفوں کو کھلاتے ، اصیبل مربغ سے بھیلے قدروان ستفے کرع بی نسل سے سے ، میدان میں جم دو آ سے ،کولی مابور اس سے بڑھ کربہا در نہیں ، مرح آسیے کین میدان سے مذنہیں موڑ آ . لباس و نوراک

بی می موده اور مردا به بنا که در مهی رک نهی کیا ، پیلے شلوار کرتہ پہنے اور سر پرزنگ دار تولیدی خود ساخة افر بی اور سنے سنے بھر شلوار کی میکر تبد نے لئے اکثر خاکستری کرتہ یا قبیص جس کے اندر ترجی میں بین بہت میں بہتنے سنے داکھ زمانہ میں سرخ قبیص بہنا شروع کی توبعن شرعی کوشوں نے دب بست اعتراص کیا . فرما یا قصد خوانی بازار دبنیاور ، کے شہیدوں کی ماد میں قبیص سرخ کی سے احرار دمناکاروں کی و دوی کا رنگ بھی انہی سے خود کی یا دمیں مشرخ شما ۔

نوراک عوما سادہ کھائے ، محلول اور جھونبطوں میں مہان ہوتے لیکن کسی چیزے کوئی
رغبت نہ متی، دال مبات جو ملک لیا ۔ ایک وقت میں کئی کئی کھانوں کا سوال ہی نہ تما بس ایک سال روٹی یا جاول، میٹھا ملا کھا لیا منا فسکر میا بک لی، خوراک زیادہ نہ کھائے لیکن سیر ہوکر کھائے اور وقت کھائے ، جائے گھٹی میں بطری ہوئی تھی ہمیشہ نفیس جائے جینے اور اکثر خود بنا کر چیتے ، مدتوں کسیل اور تام جینی کا آب خورہ سامتھ رکھا ، ان کے ضیال میں ہر شخص جائے بنانے اور جائے چینے کا ابل نہ تھا، فرمائے جائے ایک مہانی یا دمقی ۔ طبیعت مامز ہوتو مزے سے میں ، مولانا ابوا لکلام آزاد کی طرح انہیں میں جی جائے کہ بنی یا دمقی ۔ طبیعت مامز ہوتو مزے سے میان کرتے ، بان سڑوئ سے کھائے سے میان کرتے ، بان سڑوئ سے کھائے سے مامز ہوتو مزے سے میان کرتے ، بان سڑوئ سے کھائے سے ، ایک بھی جو اور کھا ہمی خود کیا تے ۔ ایک بھی جان اور کھا ہمی خود کیا ہے ۔ ایک بھی جو اس بان خوری میں دانت گھلا دیہے ہے ۔

### عا دات وخصائل

کمبی کسی دوست کی غیرت مرکی اور دکسی دوست کی خیرت کسنتے ستے جو لوگ ان سے شدید اختلاف در کھتے مگر منلص بیقے ان کی جی حان سے عزت کرستے اور آ نکھوں پر سجھا تے۔ ڈاتی دوستوں میں کئی ایسے ستھے جن کی سیاسی را ہیں مختلف بھیس ۔ مثلاً ٹائٹر مرحوم لیکن ان سے ایک گر زخلق فاط رتھا۔ اسی طرح مولانا عبدالمجید ساکت ، شید احمد شاہ بنخاری دلیاس ، اورصو نی فام مصطف تنبتم کا میدان فکرونظ مختلف سقا کیکن ان سے سالہاسال کی دوستی سقی - ایک دفعہ بین کو رہے کہ دفعہ بین کو رہے کہ دونوں میں سخت مصفی میر شخف سے متعلق نبی تلی رائے ہوتی ، بہندوشان میں کو فی سیاسی ما شرعی را جا الیا اند تھا جن سے ان کے مراسم ہز رسبے مبول کیکن ہوتی ، بہندوشان میں کو فی سیاسی ما شرعی را جا گا گھی کے خلافت رائے قائم ہوگئی تو اس میں کمین ہراکے کے با رہے میں دو لوگ رائے رکھے اگر کسی کے خلافت رائے قائم ہوگئی تو اس میں کمین میاب با بعنی فائم کو نہ ہوتا اور دنہ کسی سے ذاتی بنیا دوں رہند تم مبوتے . جن رفقا پر اعتماد کیا ان کی خلالی ا

بردامن والدرسة عن دوستوں میں عمر بسری انہیں جی مبان سے جایا۔ ان سے کوئی شکایت بدیا موئی توسکراکٹ ال گئے ۔ بعض برطمی ستیوں کے متعلق عجیب و غربیب رائے متی ، کا زهری جی کومہاتماکم اورسیاست دان زیادہ سمجھتے ستھے۔ بینڈست موتی الل نہرو اورسی آرداس کوستیانی نیک

الویچی اورولبومهائی پٹیل کوئیکا ہند و ، موانا ابوا مکام آزاد کومل کاسمندر، پنڈرت جوابرال نہو کوسیاسی لحوفان ، موانا حسین احمد ہی کوستوک تعویٰ اورحفتی کفایت انڈوموم کو دورملمز کا ابوملیغہ سیجنے ستے علامہ اقبال سسے تا زایست ولی تعلق رہا۔ مب کبھی ان سکے ہاں مباستے تو

> " پریچی فلاں بات مہوگئی ہے '' « کونسی بات ہؓ

معزبت ملامہ تیاک سے سلتے ، فرماستے :

" بیں موگئی ہے ،آپ سے بیان کیا تو آپ دہلی دروازہ کے بابغ میں ڈوندش پیٹ دو روح سنتی کی تاریدنظ سد کے سد"

سنخ ۽ اچيا سننے ،ايک ان ونظم ہوئی ہے". است مان مان منسور مير منسور مير منسور مير منسور مير منسور مير منسور مير مانسور مير مانسور مير مانسور مير مانسور

ر ملامر مناسته ، شاه جی مسنته اورجوشته ، چردحری افعنل می مرحم کواحرار کمیمها کا کانقب دسے زگھا تھا ۔

د کېرمېاتماجي ، بهارسے سے کیا پروگرام سوچ رکھا ہے ؟ مدن است سراد حمار کروناست داراتور کوتراه رخ در معرساله

مولانا سبیب الرحل کوعنایت ارائیں کہتے اور خود بلمے شاہ بینے میاں قرالدین مرحم احرار کے برلاستے ، انہیں اپنا میلتا بہتر ایک کہرکر کیا دیے، شیخ مسام الدین سے انتها فی افس متعا ، مولاماً مفلم علی کویا رجانی سمجھے رہیدے ، قامنی احسان احد کو بیٹیا ۔ جاعدت کے جن سامتھ وں سے انتہاں کا وَتحا ان میں مولاما محد علی مبالندھری اور مولاما کا ج محمود لا کل بوری فایت مورد بات کے ترب سمتے ۔ فی الجملد احرار کا ایک ایک سامتی اور ایک ایک درفنا کار انہیں کیساں جذبات کے سامتھ عن منتہ ہے ۔ سامتھ عن ریز متا اور ان سب کو اپنی متابع سمجھتے متنے ۔

ونشيه والابير

بنجاب کے دیہات میں ڈنڈے والا پریسے نام سے مشہور منے ، احرار مناکار کلہاؤی رکھے سنگے تو انہوں سنے کلہاؤی اسکے تھے۔ رکھنے تھے۔ خطو کہ ایٹ میں جنالی ، کئی سال تعوار لئے بچرے ، آخری عمر میں جوندا اسکتے تھے۔ خطو کہ ایٹ

کھنے کھانے کا شوق کبی ہے تھا۔ البتہ فعلوط کا جداب سفروصن وولوں صور توں میں خود مصن و معن وولوں میں خود مکھتے تھ، مکھتے ، فیر صروری خطوک البت سے ام بتناب کرتے کسی کو تہدیدیا تعزیب کا خطابہ ہم کستے تھے، کوئی عزیز رملت کرگیا تو گھر میں بیٹے کر افوس کر لیا کسی ووست سے باں نوشی مہوئی تو دعا فرادی ۔

مجموعة صفات

رندگی بعرسائل مختلف پرقرآن مجیدی آیشین صنورسرور کا ناسط کی صدیثین اول آئد کجار
کے حالات اکھتے کہے۔ ہزاروں شعرنوک زبان ستے - بطیعہ بازی اور برجستہ گوئی میں است خشاق ستے کہ سازے ہزیفلم میں ان کی ٹکر کا ایک آدمی نہ تھا۔ ہرملاقہ کے عادات واخلاق اور زبان وکلام سے اس تیج کے ساتھ واقعت شقے کہ انہیں پاکسائی زبان رکا میٹا ہجراً لعنت کہنا بعیانہ تھا۔ مسب سے برط اکمال ان کی لیے نیازی متی ، خوت فیرائٹ چرطی میں نہ تھا ، کسی کے روب کی طون کہ بھی کہ وائٹ چرطی میں نہ تھا ، کسی کے روب کی طون کہ بھی آگر دائی مریدوں میں دیگا دیگ سے وگ شامل ستے ۔ روب کی طون کھی ہے وگ آپ کو ہروں بلک فضوص ایسے وگ آپ کو ہروں بلک استے کسی اور گروہ ، جاعت ورک گا ہے کہ بروں بلکے استے کسی اور گروہ ، جاعت قرون کی طرح کے دیا ہے۔ بہت سے وگ آپ کو ہروں بلک قرون کی طرح کے دیا ہے۔ بہت سے وگ آپ کو ہروں بلک استے کسی اور گروہ ، جاعت قرون کی طرح کے استے کسی اور گروہ ، جاعت کسی اور گروہ ، جاعت کے استے کسی اور گروہ ، جاعت

یازدک کردکیجی جو نہیں ہوستے ۔ اس باب میں منفو سے گوگل کے دلوں اور دماغوں پر مکومت کی تکین کسی شخص سے کوئی غرض ندر کھی۔ ایک ورولیٹاند زندگی تھی ،کسی مربد نے چپا کہ کہ پر بزرگذارنا جا با تو فورا مسلم کھول دیتے ، جس جا مت ہیں رہے اس سے کہ بھی بچو فی کوڈی کہ دن کی ۔ آٹٹا اسی کے سفے روبید فراہم کیا۔ زندگی بھر جو کمایا اس سے امرتسر میں دومکان فرید کے ۔ ایک میں خودر سے ، دوسر اکرایہ پر دسے رکھا تھا، لیکن تقسیم کے وقت دونوں فرید کے ۔ بہاں آگر کسی سرکاری دفر سے کوئی آرزونہیں کی حتی کہ میروکہ جا سیدا و کے کھیز بھی واضل بندکئے۔

عجيب وغربيب

ان کے باس ایک عجیب وغریب بٹوا تھا جس میں ایک مجذوب کی دی مہدئی بائیاں اور د عیلے بہت سخے ، فرمات ان کی برکت سے ان کا بٹواکھی خالی نہیں رہا - ان معاملوں میں وہ خود بھی ایک محذوب سخے -

فأثلانه حطلے

قید دبندگی روداد تو علیمده باب مین است کی کین غیر علی علامی کے خلاف عبد وجہد کاسفر
معولی نہ تھا ، قید و بند کے علاوہ بعنی اس میں وو چار بہت سخت مقام آئے نقے ، انگریزی
محرمت نے سخو کی خلافت کے سج یہ ومشاہدہ سے خوفزدہ ہوکر مبند وسلم مناقش کی ایک
الیمی نیو آ بطائی کر سرکا رکے سلمان زلد ربا و ک نے معرف اس فقت کو مستقل کر دیا بلک ان تمام
مسلانوں کے خلاف برویگنیڈ ای واغ بیل ڈالی جو مبندوستان کی آزادی کے لیے مبندوسلم اتحاد
کو بنیاد سمجھتے اور انگریزی حکومت کے خلاف برنوعی جہا دمیں شرکیہ سخے نظام سے کواس
قد وغف ب اپنوں ہی کے خلاف ہوتا اور گوگ مرنے مارتے برتی صاب ہیں اور زیادہ
فقد وغف ب اپنوں ہی کے خلاف ہوتا ہے ۔ ملک کے مختلف شہوں میں شاہ جی پرکئی
دفعہ وا قا فار حصلے ہوسے اور وہ بعض میں مردند بری گئے ، بہلاممانی کمیں سنتی گرہ کی تحریک

کے دنوں اگرہ میں ہوا وہاں قصا ہوں نے رات بھر شور مجائے رکھا کہ ہم جبہ بنہیں ہونے دیں گے اور فجر کی افران کہ بہی مالم رہا ، اُوھر قصا ہوں کے باس حجر مال اور کلما الریاں تھیں اوھ شاہ جی ڈسٹے ہوئے ، اس قیم کی بہا کہ اور شاہ جی نے عربے رر داشت کیں ، با بحضوص نہر و دن کہ تقریر کی ، اس قیم کی بہنگا مرا رائیاں شاہ جی نے عربے رر داشت کیں ، با بحضوص نہر و ربورٹ سے لے کر شہر گرنے کی تحریب باک اور شہد گرنے کی تحریب سے لے کر شخر کی باکتان کی دور اس سے کو کر تھے کی تحریب باکتان کی دور ان بنی طوفا اوں سے گزرتے رہے ، اکثر دفعہ قاتلوں سے واسط برا الیکن قدرت میں ہوا ایک فادر بہتی میں ہوا ایک میا نے ایک میں اور وہ ہر معرکہ سے سرخرو نکھے۔ ان پر ایک سخت قیم کا دار بہتی میں ہوا ایک میا نہر ایک سخت قیم کا دار بہتی میں ہوا کہ ایک میا نہر ایک ایم سالہ نوجوان نورخان نے بھر تی سے میں ہوئی ان کے میٹر میں بیوست ہوا جا ہتی مقی کہ کو باٹ کے ایک ایم سالہ نوجوان نورخان نے بھر تی سے برا جا میں کہ میک وارسے انتقال کرگیا۔

مئی ۱۹۳۷ء میں شاہ جی مدرسہ عربیہ شجاع آباد میں مدعو یکھے وہاں تقریر کے سینے کھٹے ہے ۔ کھٹے سیوسٹے تو قامنی احسان احمد سے ڈیائش کی، پان نہیں کھلاؤ کئے ؟ ایک حسا حب پاس کھڑے ۔ سکتے انہوں نے پان پیش کیا اور چلے گئے ۔ شاہ جی نے پان کومنہ میں رکھا تو میلا اُسطے "زہر ۔ وسے دیا ہے۔"

فدرا محقد کا ،چہرے کا رنگ سیاہ مہوکیا ، ڈاکٹر تیجمن داس ریٹیا رَدَّ سول سرحبْ رات تین بھے بک دہر نکا لئے میں کامیا ب بہو گئے اور اس طرح موت کا وار نا کام ہوگیا .

میرزابشیرالدین محود خلیفرقادیان نے بہت سے لوگ ان کے قبل پر مامور کیے سکن کسی
کو کمبی حرصلہ نہوا ، آخر میرزا صاحب نے را جند شکھ آتش نام کے ایک سکھ لاہواں کو دس
ہزار روپے میں خرید کیا ۔ با بنج ہزار بیشگی اوا کئے با بنج ہزار بعد از قبل دینے کا وحد مکالئین
دا جند رشکھ آتش نے شاہ جی پر اس راز کا انکشاف کر دیا ، دوسری جنگ عظیم ہیں اجذر نگا آتش
نظری سندرل جیل میں داق کے ساتھ قدیم تھا ہیں دیوار زنداں "میں اس کا تذرہ موجود سے ۔
نظری سندرل جیل میں داق کے ساتھ قدیم تھا ہیں دیوار زنداں "میں اس کا تذرہ موجود سے ۔

شاہ جی کو زہر کھلانے کی کئی دفعہ کوسٹش گی کئی میں جن لوگوں کو مامور کیا مباما وہ شاہ جی کے بہرے مہرے سے استے مرعوب ہوت کہ ارادہ توڑ ڈالتے یا انکشاف کر دیتے ۔ انہی واقعا سے انمازہ میں مبت کہ ابنی طبعی ذما کی سے انمازہ میں مبت کہ ابنی طبعی ذما کی گزار نہ لیں موت ان سے مجا گئی سے اور کوئی سی توار بایسازش ان پر کامیاب نہیں ہوتی۔

اولاد

شاہ جی کے نوسیجے عقبے ، میار دائے اور بانچ اولکیاں ،سب سے برامی اولادسیہ صفیغدیجر مقییں جرا ۱۹ اء میں بید الہوئیں ، اس وقت شاہ جی سانوالی جیل میں میں سال قید گذار رہے متهاس بنجی کاسدامید به پی بین انتقال موکیا ، دوسری بنجی سیده صالحه ماند ایک برس کی عمر مالک رملت کرگتی ، تیسره سیده ام کلتوم سواسال کی عرص داغ مفارخت وسیم گتی ، شاه جی ان دنون ديناج پورجيل ميں بچرماه قيد كرار رئے عقصب سے جو في سيده سائد لون وورس كى موكر مرم 19ء میں نقمہ امبل ہوگئی ال ونوں شاہ جی خمان کرم صیب نواب زادہ نصراللہ خال عکمہ کال مها ورت سكودن كزار ربع معظ ، پانچوى سبى سده صادقد بانو ما رمجاسكون كى عابده ببن بين -ان کے میاں ستہ وکیل شاہ کسی کالج میں تاریخ کے اُستاد ہیں ، فایت درجہ منقی ،صابح ، فاضل بيك سرشت اورنيك نهاد إسب سے برطب مها حزادسے ستدعطار المنعم دالوذر بخارى ) مررسن إلمدارس كي فارع التحصيل بي اورا بكل ملتان مين عرواكي عربي مررسد فيلارس ئىي، باتى تىن بىيى سىيدعطار الىمىن ،سىتدعطار المهمن اورستدعطار المون باب سبي توباب كا مكس صرور مبي - تينوں عربي مدرسوں كے فارغ التحصيل مبي ،كسى بينيكو الكرميزى منبي برطعائي كه ان كے نزد كيك الكريك بوحنا برد حاما قطعاً حرام تھا۔ ايك وفعد راقم نے الكريزى برط حانے ب زور دیا تو بگر کے فرمایا اس سے بہتر سے کرمیں اسفیں زندہ دفنا دوں . بھرا گرزی تعلیم کے خلا دند میکچر محیار والاکد اس نے مسلمانوں کی نئی بود کو ان کی متیت اسے محروم کر دیاہیے ،علاماقال كاحوالدديث مبوئ كهاكدوه اس بودكوفناكرديف كمع مين متع.

### علالست

پروفیسرکرنل منیار اللہ نے شاہ جی کا طبق معا شکرتے ہوئے کہا تھا صفرت اللہ تعالیٰ نے کہا جو کہ کہا تھا صفرت اللہ تعالیٰ نے کہا ہوئے کہ کہا تھا دے کہ بھیجا تھا لیکن اپنی صحت سے آپ نے انصاف مہیں کیا اور جو کچھ لیکا یک پیش آگیا ہے اسٹرمجو ماز ' تعافل ہی کا نیتجہ ہے۔

شاه بی ہندوسان کی تغییم کے برگ وبارسے اسے طول سے کہ دوزبروزان کی صحت بلتی گئی۔ اس کے بعدا پہنے آپ کو کہی صحت مندنہ پایا ۔۔۔۔ ختم نبور کی کی تحریب ۱۹۵۹، میں سکھ جبلی دفعہ معلوم ہوا دیا بیطس گی ہوئی ہے۔ ۱۹ نوبر ۱۹۵۹ و کونما زعشار کے لئے ومنو کر رہ ہے گئے کہ انہیں اپنی انگلی پر فالج کا الر محسوس ہوا۔ فرما یا، میں کا رہ ہے کہ انہیں اپنی انگلی پر فالج کا الر محسوس ہوا۔ فرما یا، میں کا رہ ہے تھے کہ انہیں اپنی انگلی پر فالج کا الر محسوس ہوا۔ فرما یا، میں کا رہ ہے تھے کہ انہیں اپنی انگلی پر فالج کا وروکر کے جھو کہ اور اللہ تعالیٰ سنے فور اللہ شفا بخش دئی۔ اس ہو کہ کے اس مورکے، اس مورکے ا

ان دنوں آپ کے معالیج بلتان کے حکیم عطار انترفان سفتے ہوراسی سال وا مار پر کوحملدا ور شدید ہوگیا اس حملہ نے زبان اور کلے کو معطل کر دیا ۔ مقیدت مندوں کو پرلشانی ہوئی ، بیماری شاکان ، ملاج فقران ، فقر وفاقہ کہاں متحل ہوتے ، دوستوں نے مل ملاکے نشتر میڈ کیکل کا بع ملتان کے ہسپتال کی جزل وارڈ بیں داخل کرا دیا۔ لاہور نیر بینی توراقم نے فیڈ مارشل محد الیوب فان کے سیکرٹری مسطرقدرت انترشہاب کے نام فیل کا خطا مما

14.1 ي 1411ء

برا در مکرم ،

سلام مسنول دستدع طا رانترشاه بناری عمر کی آخری منزل میں بیب کئی عوارض نے انہیں گھررکھا ہے ، ہم سب ڈائٹر ف انہیں گھررکھا ہے ، کسی ذکسی طرح نشر ہسپتال ملتان میں داخلہ مل گیا ہے ، ہم سب ڈائٹر ف کی خصوصی توج کے ممنون میں •

چنکہ ایک پورے مہد پرشاہ جی کے اصافات ہیں اس کئے دشک وسے رہا ہوں کہ اس متاع عظیم کوعمری اس ویرانی میں آب بے توجہ کی کا شکار نہ ہونے دیں گئے ، اگر آنجہانی استعار کی کوئی مصلمت مانع نہ ہو تونشر ہسپیال کی مجلس منتظم کو اس گرتی ہوئی تاریخی ولوار کی شیتا بی کی مہایت وزمائیں ، والسلام ،

آپ کامخلص دشورسشس کانٹمیری ا

بتزين نظؤ

جناب قدرت الله شهاب سى ايس بي ، سيرش صدر مملکت پاکشان پريذيذش ياؤس، ياولپنشي

ا دھر سپتال میں شاہ جی کے معالج پر وفیسر ڈاکٹر عالمگیر بقے وہ میرسے عزیز سنفے ایک

خط اسی روز انہیں بھی مکھا۔

۲۱ مارچ ۱۹۹۱ء پرادکرم ،

سلام مسنون -ستدمطاراللہ نیاہ بنماری ہمارسے قافلہ گشدہ کی متارع عظیم ہیں ،آپ کے زیر علاج ہیں - مرحوم مامنی پران کے اصافات کا تقاصا یہ سینے کہ آپ اپنی تمام سیمائی ان پر

صرف کردیں ، یہ خط میں خورشیدہ دراقم کی اہلیہ ، کے کہنے پر مکھ رہا ہوں وہ کہتی ہیے کہ میرسے ماموں ہمارسے روحانی مرشد کا علاق اپنی صحت کی فربانی بریمبی کریں گے ، والسلام

آپ کامنلص نه ښارينه

دشوریش کا شمیری)

بشرب نغلا

پر دفنیر ڈاکٹر محدعا لگیر نشتر میڈ کیل کا بج

ملتاك ـ

تىسىرا خطاسى دى ملىكان كے سىنىر سېزىنى ئىنى ئىدىنى بولىس مىياں مى عباس كومكھا جن سے احقر كامقور البہت دورتان ملاقہ تھا .

الماريح الهوار

برادرم میاں معاصب،

سلام سنون ، اگرکوئی سرکاری مصلحت مانع نه مہوتواز را ہوکرم نشر بہبیّال میں سیّد معلار انڈرشا ہ سنخاری کی عیادت فی نفسہ فرما مَیْس . یہ سپ کا ناریخ سکے ساتھ ایک دوسستانہ دوست ال

لعلق مہوگا۔

مين منيين كبرسكاكم مين آب كوبيرخط مسجح لكوريا مبوس يا غلطه ببرمال ووستى كاتفاضا

اس راسته کی سفارش بن گیا ہے - والسلام سے کامخلص

ت پ کامخلص دشویسشس کاشمیری ،

بشروب نظر

ميال محرعهاس معاصب

اليس اليس بي ، ملتان

مسطر قدرت الله شهاب نے اپنے فط تباریخ ۲۹ ماری ۱۹۹۱ء سجوالہ ڈی ۲۸۷۲ -۱۷ واع میں محولہ بالا خط کا عواب ویا ۔

براديم ،اسلام مليكم،

نوازش نامد ملا ۔عوصد سے ستدعطاء الدشاہ سخاری کی علالت کی خبری آرہی تھیں ، حب یہ علالت میں نامد ملا ۔عوصد سے ستدعطاء الدشاہ سخاری کی علالت صدر مملکت کے نوائس میں لائے گئے تو انہوں نے بیخواہش ظاہر کی کہ آگر شاہ صاحب منظور فر ما میں توعلاج کے لئے ان کی خدمت میں کوئی مناسب ما باز مجی پیش کیا ما سے چنائے میں نے ایک آفید کوملتان مبیجا اور شاہ صاحب کی منظوری صاصل کرکے ان کے نام بدیتہ ما بانہ مارکی مبود کیا ہے۔

ہ ب کا خطائے پر دیں نے بہت بل نشر کا اُج کو آج بی مکھ دیا ہے کہ وہ شاہ عالیہ کے علاج پر فصوصی توجہ دیں ۔ اور اس سلسلہ دیں اگر کسی خاص م اُنگے علاج کی صرورت ہو تو اس سے گریز مذکریں اور اخرا مات کا بل ہمیں جیجے دیں ۔

ہے سرید میں الخر ہوں گے، والسلام میرسیے ہب مع الخر ہوں گے، والسلام جناب سناشورش کا شمیری

جناب آغاشورش کاستمیری ایڈ سرسیفتہ وار میٹان ،۸۸مکلوڈروڈ، لاہور معتمد رائے صدر

ا شاہ جی سنے نقدرو ہدوصول کیسنے سے بشکرے انکار کردیا تھا ۔

١٠١٧ يربل ١١ ١٩ ع كوليغشينك كرنل است ابعث حسين ايد منسؤ بير نشر ميد يكل ابع وسبیتال نے مسر قدرت اللہ شہاب کوشاہ جی کے بارے میں ذیل کی رپورٹ مجمع دی . سجواله ۸ - ۱۵ - ۱ ين ايت بتاريخ سورا پريل ۱۹۶۱

شهاب صاحب سف اس کی نقل را قم کے نام بھجوا دی سجوالہ او - براس او مساوی

تاریخ ۱۹۹۸ کرایل ۲۱۹۹۱ Copy of D. O letter No. 5108/N. H. dated 3rd April, from Lt. Col. A. F. Hussain, Nishtar Medical College and Hospital, Multan to Mr. Q. U. Shahab, Secretary to the President.

Your letter No. 2159-Press/61 dated the 29th March. 1961, addressed to the Principal Nishtar Medical College. Multan, was received by the Chairman, Academic Council, Lt. Col. Najib Khan, on 1st April, 1961, and passed on to me for disposal today.

Syed Ata Ullah Shah Bokhari, was admitted into this Hospital on 20.3.1961. He is suffering from Diabetes, Thrombotic Phenomenon and Senility. He is under the treatment of Dr. Mohammad Alamgir Khan, M.R.C.P., Professor Clinical Medicine. He is accommodated in a separate room in the ward and given all possible facilities to make him as such comfortable as possible. No special treatment likely to involve any special expenditure would be necessary. I can assure you that every thing possible is already being done and he will "INSHA ALLAH" be looked after in the best possible manner. He is afready making some progress.

Regards

#### PRESIDENT'S SECRETARIAT (PUBLIC)

No. D. 3261-Press/61

Dated 8.4.61

Lapy with compliments to Shorish Kashmiri Schib, Editor Chatan, Lahore.

Sd/ (Q. U. Shahab)

5th April, 1961.

Secretary to the President

ترجمه: آب كاخط بحواله ١١٥٩ - يربي ١١ باريخ ٢١ ماريع بنام رينيل نشر سيلاكيل الله المان اكمير كك كونسل كے حير مين ليفائين في كرنل نجيب التد مان كو مكم ابريل كے دن موصول سوا جرمحے كارروائى كے لئے ديا كيا . سیّدعطا الله شاه مبخاری اس سیسبال مین ۲۰ مارچ کوداخل کے گئے وہ فریا بیطس

Thyombotic Phenomenon اور

Senility اور

شكارىس ، پروفىيىرۋاكىرمىمدعالمكيرخان ايم آرسى بېكى زىرعلاج بىي -

انفیں وارڈکے ایک کمرہ میں علیمدہ رکھاگیا اور ممکنہ مدیک کرام ورا دت کی ام سہولتیں دی گئی ہیں ،کسی فاص علاج کے لئے فاص اخراجات کی صرورت مہیں ، ہیں آپ کولیتین و لآنا ہوں کہ علاج کے لئے ممکنہ صریک توجہ دی گئی ہے اور آسندہ بھی انشااللہ کوئی سی کمی نہوگی ، وہ کسی قدرروبعدت ہورہے ہیں ۔ احرافات

بچرنکه شاه جی کا مزاج انگریزی ادو بات کے مطابق ند تھا، او حرابلِ نمانہ بھی پیم جاہتے سے، اس سلتے ہسپتال میں ایک ڈیڑھ ماہ گزار کے گئر آگئے لیکن چندونوں بعد حماد شدید سعے شدید مبورگیا ۔ لاہورسلطان فوندری کے مالکان دمولوی محمد اکرم ومولوی محمد آسکم، بلکان گئے اور وہاں سے اُسٹھا کہ لاہور سے آسٹے ، وہ شاہ صا حب کے عقیدت مندستے یہاں اپنے بنگلے واقع ماڈل اور وہا کو میں رکھا ، کرنل صنیاء الشد اور ڈاکھ محمد لیسف کا علاج سوست کی کا علاج محمد لیسف کا علاج سوست لگا ۔ ان کے علاوہ کی محمد محمد قرشی ، حکیم نیرواسطی ، حکیم نی احمد سوید اوغی وسے بھی معائد کرایا کین ہے۔

### مرصن برطعة اكيا بحرى جون دواكي

ا مخر ۱۱ اکست ۱۹۱۱ء کوچ ببجکره ۵ منٹ پیشا قبل اکٹی کلم طیب پرطعا اوراژ، وزبان کا پیسب سے بڑا خطیب جس سفے ایک تباق صدی کک سیاسی قبر شانوں اورش عی جگروں ایک دونو الشمر بیازے بوٹیکے ہیں .

سي اذانين دي عنين ، خالق حقيقي سے مابلا ، (فالله وإفا الديد را جعوى.

دیڈ دیسے مک بھر ہیں فر بھیلا دی ، پاکسا ن کے کونے کونے سے لوگ ملسان میں جمع ہوسنے گئے ، ۲۲ اگست کی سرپیچ مکس تقریباً ۲۵ ہزار افراد ممتلعت شہروں سے ملسان میں وارد ہوگئے ۔

جنازه

مسٹری اسے قرایشی کمشنر ملتان سنے ملک امیر محدخان کا لاباع کی بدایت پر متان کے اسیخ تلع میں دفن کرنے کے بدائیں کی بلکہ اصرار کیا لکین شاہ جی کے فرزندان ارج بند نے اس عذر پر انکارکر دیا کہ دہ ا بینے باب کومسلمانوں سے انگ کسی امتیا ذی مجگہ میں دفن کرنے کی نواہش مہیں دکھتے ۔

. تعزبیت

شاه جی کی رملت پرمیرز استوں کے سوا پورا ملک سوگوار متنا اسی رات قاسم بان میں ا تید الثال تعزیتی مبسر مواجس میں مولانا محد علی حالند صری ، ماسطرتا ہے الدین انصاری قامنی احسان احمد، مولانا عبدالرجه فی لدهدانوی، مولانا مظهر علی اظهر، شیخ صام الدین اور آغا شورش کا شمیری نے اپنے مبلیل المرتب قائد کو خراج اواکیا۔ اس وقت مجمع وهائیس مار مارکر رور ما مقا - آفاشورش کا شمیری نے کا لوٹی ملز طبتان کے میرزائی مالکوں کی شدید انفاظ میں مذمت کی جو اس وقت مجی اپنی کسی تقریب میں فلی وهنوں کے دلیکار ڈسجا رہے ہتھے، اور جن کے لئے شاہ جی رملت اس سال کا لمئے مسرت تھا.

### ادادت

شاه جی کی وفات پر مک بھر میں مائم کیا گیا۔ تمام اخبارات نے اداریٹے کھے مجد دستان میں خوشان میں خریب بھی کی فیلی فیلی اور سیاسی ملقوں میں اندوہ کا اظہار کیا گیا فیلا ماڈل محد ایوب خان نے کہا کہ :

"ستدمطار الله شاه بنماری بنگ آزادی اور اسلام کے زبردست مجابد ستے"

مولامًا الوالاعلى مودودى في فرايا:

وه ا پنے دور کے سب سے بڑے خطیب عقے.

بندت جابرلال نبروف تعزيت ك خطمين كماكم :

" نمانہ ایک الیی شمفیت سے محودم ہوگیا جن کا دجرد اس برفظیم کے لئے ایک غلیم عطیہ تھا ، تاریخ ایک مقام کا تعین عطیہ تھا ، تاریخ ان کے مقام کا قعین کی لیکن ہما رہے دل ان کے مقام کا تعین کر سے ہماں کا قات ہوگی، کر میک میں کہ ان کی رحلت سے کہ تکمیں اٹ بار ہیں نہ جانے اب ان سے کہاں ملاقات ہوگی،

# فيدوبند

" نندگی بی کیا ہے ، بین جو تقائی ریل میں کٹ گئی ، ایک چو تقائی جیل میں جتنے دنوں باہر دیا لوگ کے کا بار موستے رہے آج کلکت کل ڈھاکہ اسے تکمنز ، تکمنز سے بعنی جیر آگرہ ، اگرہ سے دہلی در ہا سے دہلی در ہندوتان کے دیہات سے دہلی در ہندوتان کے دیہات اور قعبات کا اندازہ کراو ، ہر کہیں گھوا بجرا ہوں - سال کے تین سو بینسیٹھ دنوں میں تین سو مجیا سٹھ تقریری کی جوں کی تھے۔

ہیں ۔ ریایاں و سال کہ کہ دن کہیں جبے کہیں شام کہیں رات کہیں " میں نے تعریر کی لوگوں نے کہا واہ شاہ جی واہ " میں قید ہوگیا لوگوں نے کہا کہ م شاہ جی آہ " اور واہ و آہ میں ہم ہو گئے تباہ ۔ اِ

سستيدعطارا تندشاه سنارتي

### اجتماعي قيد

شاہ جی کی کل قید آسٹھ اور نوسال کے مگ مجگ ہے، پہلی دفعہ آپ شحر کید مالافت ہیں زیر دفعہ ۱۲۷ العث ۱۲۸ مارچ ۱۹۷۱ رکو بھام امر تسر کیڑے گئے اور تمین سال باشقت قید کی سزا پائی جر تمام مجگتی - دوسری دفعہ راج پال کے فلٹنڈی سرکو بی میں ۱ جولائی ۱۹۲۱ موگرگفتار مجسے اور ایک سال کے لیے قید کر دیستے گئے - ۱۹۳۰ میں کا ٹکرس نے ٹمکین سٹیا گرہ کا ا خارکیا تومولانا ابوالکام آزاد اور بیندت موتی لال نبروی خوابش برتمام بهندوشان کادوره کیا . خیرست کلکت کک بولیس فے تعاقب کیا لیکن اسے مبل دے کرنکل مبائے رہے ۔ آخر سواکت میں اسے مبل دے کرنکل مبائے رہے ۔ آخر سواکت میں ۱۹۳۰ میں اسے مبل دیا تک میں ایک ایک اور ۱۹۳۰ میں اسے ملی بیدا ورڈم مردم جیل میں گذارا - ۱۹۳۷ میں احرار نے تحرک کشیر میلائی تواس کی باداش میں دھر لیے گئے اور دوسال جیل میں رہیے ۔

میرندائیت کامماسدس و عکیا تو انگریزی عهد میں دو دفعہ کپڑے گئے ، ایک دفعہ تو مسٹرجی ڈی کھوسلہ سیشن نج گورواسپورنے تابہ امبلاس عدالت کی سزا وسے کر چیوٹ دیااور میرزائیوں کے خلافت ایک تاریخی فیصلہ مکھا ۔ دوسری دفعہ قادیان میں داخلہ کی پابندی توڑی اورتین ماہ کے لئے سزایاب ہو گئے ۔ ۱۹۴۹ء میں دوسری جنگ عظیم کے آفازے چید دن پیشیر سروارسکندر جیات کی مزارت نے ۱۳۲۰ ، ۱۲۱ ،۱۲۱ اورس داالعت ایسی تنگین دفعات کے شخت گرفتار کرلیا اور دو مجہ مقد مات دائر کئے گئے ، راولپنڈی اور گجرات باکین لپلس دیورٹ لدھارام نے سمبانڈا میوٹ کر دزارت کی سازش کو پی سیٹ کردیا جیماہ جیل میں رہ کر بری ہوگئے ۔

پاکشان میں توکید ختم نبوت کی باداش دساھ ۱۹) میں کپڑسے گئے۔ ۲۷ فروری ۱۹۹۳ کوکراچی میں کپڑسے گئے۔ ۲۷ فروری ۱۹۹۳ کوکراچی میں را توں رات لولیس نے گرفتار کیا اور سندھ کی مختلف جیلوں میں سیکور کی اکھیے کے تحدیث محبوس رکھا۔ کوئی ایک سال بعد مرافعہ دائر مہوسنے پر لاہور بائی کورٹ کے احکام سے تھیوٹ گئے۔

مئی ۱۹۵۹ء میں آپ کوملٹان کے مدود میں سیفٹی ایکٹ کے شوت نظر ہند کر دیا گیا۔ حولائی کے اوا خرمیں ڈاکٹر خان صاحب نے ان احکامات کومنسوخ کر دیا۔ خانیوال اور ملٹان میں ۲۱ سیفٹی اکیٹ کے شمت دومقد مے میلائے گئے گرا خرسرکار نے والی سے گیے۔

## نزىبىت گاه

جیل نانے میں قدی کی نفسیات عجریب وغربیب مبوتی ہیں، پہوں کک ان کی معنوی نصوصیت کا تعلق سبے وہ تو ہرقدی کے باب میں کیساں سبے لیکن مشاعف طبائع مختلف اثرات اخذکرتی ہیں۔

مندوسان کی سیاسی تو کمیوں میں اجتماعی قید و بندنے بہت سے لوگوں میں اوب وسیات اور فکرونظری وسعتیں بید اکیں، ہر شخص بقدر استعدا دایک، دوسرے سے مستفید ہو الاور فرمنا پر وان چرا حسّا تھا ، انہی صحبتوں سے سیاسی ذہن میں استقلال بید اہر استفاا ورمزاج میں سینگی آتی مقی اس دور کے بیشیر را ابنماؤں اور بہت سے سیاسی کارکوں کی سیاسی معراج میں سینگی آتی مقی اس دور کے بیشیر را ابنماؤں اور بہت سے سیاسی کارکوں کی سیاسی معراج بیل خانے کی ان صحبتوں ہی کے فیصنان کا نیتج مقی البتہ قید تنہائی غور ونکر کی عادی طبیعتوں کے بیل خانے کی ان صحبتوں ہی ہے وقتی اس سے مزاج میں متہور بیدیا ہوتا یا بھر طعتہ صبح بالا ہدے اور چرا چرا بن نشوونما یا سے مقعہ۔

شاه جی عبب بھی قید ہوئے عام جاعتی رفقارے ان کاسا مقدر ہا ۔ اگر کہمی علیمدہ رہنا

پر اتو اپنی انجن خود بنالی ، جہاں ۔ گئے اپنی باغ و بہار طبیعت ساتھ ہے ۔ ان کی خفیت

کے گرد بڑائی کا ایک خاص یا لد بنا ہوا تھا جس سے ہرکوئی ان کے احرام پر مجبور مقا۔ قیدی
سے لے کرافر رسے ان کی طرف کھنچے اور عزت کرتے ہے ۔ "سکندروزارت"

کے عہد میں راولپنڈی ڈسٹوکٹ جیل کا انگریز سپز تند شائٹ کرنل یا ڈر اب کا گرویدہ تھا ہے معلوم مقاکر شاہ صاحب انگریز وں کے کر دشمن میں لکین وہ آپ کی شخصیت سے سائٹ معلوم مقاکر شاہ صاحب انگریز وں کے کر دشمن میں لکین وہ آپ کی شخصیت سے سائٹ ہی نہیں مرعوب مقا۔ اس نے آپ کو بیڈ مند نئی کھیلئے پر آمادہ کیا۔ شاہ جی حب بک راولپنڈی جیل میں دسیعے وہ برشام آپ سے بیڈ مند فن کھیلئے پر آمادہ کیا۔ شاہ جی حب بی متعلق جیل میں دسیعے وہ برشام آپ سے بیڈ مند فن کھیلاکر تا۔ اس نے بعنوان بندو سان کی یادی "
ایک کتاب مکمی سے جس میں اپنے بعن مطالعات و سے بات کا ذکر کیا ہے۔ شاہ جی کے متعلق کما ہے کہ:

ر بن قیدیوں نے کھے اشائے ملازمت میں شائرکیا ان میں عطا اللہ شاہ بخاری فام کا ایک سیاسی قیدی برطی ہی دلفریب شخصیت کا ماک بھا، اس کا جہرہ مہرہ جبرج کے ان مقدس را سبوں کی طرح متعاجن کی تصویریں لیورع مبیع سے سٹا بہ مہدتی ہیں۔ یا بھران مستشرقین کی طرح بہنہ یہ بیت بین ناصورییں لیورع مبیع سے سٹا بہ مہدتی ہیں۔ یا بھران مستشرقین کی طرح بہنہ یہ بین ناصوری سے بھی تشنیعہ وسے سکتے ہیں لیکن ان کے معیم شناسا ہا رہے ہاں کھتے ہیں ہیں است اپنا دوت میں ہیں ہا میں ہمیں۔ میں تواس بنانا جا بہنا تھا لیکن ہمارے درمیان سب سے برطی روک ہماری مختلف زبا نیں مقیس۔ میں تواس کی زبان کھر ہم ہمی ہی لیتا تھا لیکن وہ انگریزی سے قطعا تا وا قعت متعاد اس کا برط اسب فالباً یہ نظاکہ وہ مدہ اوکے اس اینٹی برشش وہ نہن کی باقیات میں سے متعا جنہیں ہما سے میشیرووں نے علمارک میانسی دے کہ بیداکیا تھا ہو۔

## یا دائے رفت

شاه جی تو یک فلافت کے ایام اسپری کا ذکر ہوئی صرت اور مترت سے کرتے ہے ان کی رائے میں وہ دن ان کی زندگی کا حاصل ستے۔ تمام ملک مولانا الوا لکلام آزادگے الفاظیں ایک بڑا جیل خاند بن چکاسقا ۔ با ہمندوس بنجاب کے قید خانے اس وقت کے برطے برطے لوگوں کا وار العلام ستے ۔ شاہ جی معزایا ہی کے فوراً بعد لاہور جیل میں رکھے گئے ۔ جہاں ان کے ساتھ بابا گوردت شکھ ، نا جیت رائے ، مولانا عبد المجید سائت ، مولانا نقار الشدعثمانی ، صوفی اقبال انگ گوردت شکھ ، نا جیت رائے ، مولانا عبد المجید سائت ، مولانا اخر علی خان ، مروار مردول سے شکھ کولیند ، راج غلام قا درخان ، مروار میرول سی کھوس تھے۔ کچھ دنوں بعد لالہ لا جیت رائے کے سوا گیارہ نفوس کا میں مولانا اخر علی خان وسرے لوگ بھی محبوس تھے۔ کچھ دنوں بعد لالہ لا جیت رائے کے سوا گیارہ نفوس کا یہ جین وسرے لوگ بھی محبوس تھے۔ کچھ دنوں بعد لالہ لا جیت رائے کے سوا گیارہ نفوس کا یہ بین مولانا عبل جیج ویا گیا۔ ویاں مولانا احمد سعید وبلوی اور ڈاکٹر ستہ بالے کے سوا گیارہ نفوس کا یہ بین مولانا عبل جیج ویا گیا۔ ویاں مولانا احمد سعید وبلوی اور ڈاکٹر ستہ بالے کے سوا گیارہ فارس کے مالات مولانا عبل جیج ویا گیا۔ ویاں مولانا احمد سعید وبلوی اور ڈاکٹر ستہ بالے کی بین ، ملا خطام ہو :

م جیل میں ایک احاط بھا جس کے دوسے ستھے۔ ایک حصد میں مبارکو کھڑ ماں مقلیں۔

اس كوتمنظ من الله الله الكور كالعاط كيت من الداك عصدين ايك برا اور كعلا كمره مقاجس بیں سات آ مٹھ قند ہوں کے لئے گنجا کش بھی چینکہ یہ کم وقید محمن دیعنی ہے مشفتت ، والے قیدلیوں كے لئے مفصوص موتا تما اس لئے كمره كهلا استفاء يد دونوں عصے ايك درمياني دروازے سے ملے ہوئے سطے ۔ افتر علی فمان ، مولانًا احرسعید دملوی ، مولانًا واوَ دغز نوی ،عبدالعزیز انسادی ، عطا رائتًدشّاه سخارى، مولوى لقا رائتُد، معوفى اقبال ، واجبغلام قا درخان ، مولانا صيرالشّيوش ولله دہلوی، میں اور ندیر احد سیاب معن کرے" اور منطب خالف" میں بھیج دیتے گئے ۔ اور وہیں ہارسے باوریی فانے کا انتظام کر دیا گیا ۔ مروا رسودل شکھ کونٹیر : مروارشکل شکھ اور ان کے دومبندوسا بتنی مبند ولیڈیروں کے اماسطے ہیں ہیچ دینے گئے جس میں اب ڈاکٹر ستیہ پال، لالہ كرد بإرى لال امرتسرى ، لاله ترلوك بيند ، دلين بند طوكية ويتج ) اور متعدوستهور كاركن أكت عقر. حنديهي منفتدن مين ميا نوالي جبل ساسي قنيدلون مصدمعمور سوكيا اوررصنا كارون كاحاطو سے قومی نعروں کی دلاً ویزمدائیں مبند ہونے لگیں - پڑھے کھے قیدلوں نے مطالع وفرہ کا مشغدا نتياركيا وبناني بهم لوگول كا پروگرام به به قامته است است فارخ بهيئ نماز ما جاعت اواكي اور طبيت يي- اس كے بعد ميں اور عبد العزيز انصاري مولانا احد سعيد سے اوب عربی صرف و منحوع بی اور منطق کا عبق سینے سکتے . اختر علی خان اور راج علام قادر خان شیرعطارا مندشاہ بخاری سعے قرآن میچ کرنے ملکے ، مولوی لقا الشرعثما تی اپنی سازشُوں اور چوریوں پیں معروف ہو سکتے بعنی فلاں فلال معلوب چیز کیؤنکر چوری چھپے با ہرسے منگوا ہی جانتے ا در فلاں پنجام فلاں شخص کوکس تدبیرسے بینجا یا جائے۔ مونوی مقار الله نماز میں ہم سب کے بیش ا مام بھی منفے اور میرچوری جھیے سے کام بھی انہی کے سپروسنے بنانچ میں نے اُن کالقب أمم السارقين مقركيا مقاء سيرمبيب بعض وجره سع بماسع سائقه في مقر كع اس ك ووسرے اماطے میں ملے گئے متے۔ ایک ذمان میں وہ مولانا دا وَدعز اوْ ی کو انگریزی بات كريت بنتم اورمولانا واوَوسيرصبيب كوء بي بإمات منت منتج بيهواكدنه ان كوانكريزي

ا أني نه ان كوع بي -- بنير ا بي دن بمركا بير يكرام عرض كرر با مقاء مبع بهم مقورات مي مشقت سمى كرت سفت يعنى بير من يا باني تاركا سوت وصرف بعدر دو ميثا ك، درى بافي ك ك بط ویا کرتے ستھے۔ بیکوئی بیس منت کا کام تھا۔اس سے فارع ہونے کے بعد تعلیم کا سلسله ایک بیج تک مباری رستا - اس وقت مولانا عبدالند پورسی و اسے ملکار کے کہتے استعالیٰ ا کھانا تیا رہے "اگرچ ہمارا کھانا پکانے پرمشفتی فتیدی مقرریقے لیکن ہم نے باورچی خانے كا چارج مولانًا عبد التُذكودسي ركما مقا - اورا نبولسن ا پينے فرائعن مغومندكوجس خوبي اور عوش اسلوبی سے انجام دیا وہ اہنی کا حصد تھا۔ انہوں نے اپنی مہارت من سے دھلی کے وہ وہ کھانے بگاکہ ہمیں کھلائے کہ جیل کرد کمید کے گھر مادا یا "سب ایکٹے بیٹھ کے بطف کے ساتھ کھانا کھاتے اور قیلولہ فرما تے۔ ثما زنلم اور عصر کے بعد میاستے کا دومرا دورجاری ہوآا۔ مغزب کے بعد کھانا کھایا مباآلا ورعشار کے بعد مبھی دیر کمب بحث مباحظے مباری رہنے۔ كهمى كمبى قوالى بهي بهوتى مقى جس ميں اخرّ على خان گھڑا سِما ستّے ، صوفى اقبال مالى سِما كرمان ديبتے، سيدمطا را تندشاه بخاري غزل گاستے، مولانا احرسعبيرينخ مجلس بن كربيبينية اورمولانا داؤد غ ونوی اورعبدانعزیز انصاری حال کھیلتے ۔عزمن ہم لوگوں کے مشافل ،صوم وصلوة، آلماوت قرآن، تعلیم وتعلم اورتفزی وتفنن کے تمام ببلوؤں سے مکل تھے لیکن بعض اوقات قوالی میں اتنا فلغلہ اور ولولہ برتاکہ دوسرسے دن ہمارسے ہمسائے بعنی میا نسی کی کو مفردیوں والے قىدى سېزىلندى بىل سىڭ كىكا يەك كەركى كەنگى كەنگى كەنگەن يىلى سىكىكىس اور بىلىج دىكى ب لمولېي کوگ بهيي ساري رات سوسله نېبي د ينته ي

اببہائے کمے میں ایک قابل قدر شفیت کا اصافہ دگیا تھا دبی کے مولانا مبائل جوڑی والے آتھے تھے اوران کی وجہ سے ایک خاص قسم کی شکفتکی و وستوں میں بدیا ہو بچی مقی ، مولانا و بلی کے مہابیت ممار قومی کا رکن ہوئے کے علاوہ مختلف قسم کے و بلوی کھانے کیا انے بیں بطے ماہر سقے جبائی مولانا احمد سعید کی استرعا پر انہوں نے ہمارے باور چی خانے کا جارج ہے لیا۔ اور اسی دن سعید

بهارے دستر خوان کی لذتوں میں اصافہ مبوکیا ۔ کہیں کھڑسے مسالے کا قدرمہ بیسے رہا ہے کہی میٹھے مكراس تيار سورسے ميں ممبى مر كلف قبدلى هجوس تيار مبورسى سبے كمبھى ماش كى يجربري دال د سنز خوان برِ آربهی سبع - پورکد ہمیں دو حیانک فی کس کے حساب سے کھی ملّا تفااور معولی كانون مين استعال بوسف كے بعد بيح رباتها اس سے مولانا عبداللہ اس كا خشك ملوا تیار کر لیتے ہتنے اور اس کے قبلے کاٹ کاٹ کرسب دوستوں میں تقسیم کر دسیتے ستھے ریر علوا عام طور پر تبیسے بہر کی مبائے کے ساتھ کھایا جاتا تھا. سور ناعب اللہ کی عمر تواس قت سینتیں او تیس سال سے ریادہ نہی ایکن سراور دار ھی کے بال سفید مبو مکیے تھے۔ واڑھی فرنیج کمٹ تقی اور شرخ وسی در تگت بربہار دیتی تھی۔ پرنے در جے کے مبنسوڑ اور نوش مزلج واقع بهوئے ستھے اور دلچسپ واقعات اور بطیفے سناکر ہم سب کا دل بہلاتے متھے۔ يول توسبى احباب شفيق اورمجست برورستفي مكرمولأما احدسعيدب ككلعت دوست مهونے کے علاوہ عوبی میں میرسے اُستاد بھی ستھے ، عبد العزیز انصاری برٹنے قابل اور مخلص انسان اور تحصيل عن بين ميرس مهم سبق ستقد القاء الله عنماني ، صوفى اقبال احمد ، اختر على خان جي سه برادرا مذتعلقات يتخف كبكن مج خصوصيت سيدعطا رائشرشاه بخارى سعيمقي وه ايبغے رنگ میں مثال ندر کھتی تقی شاہ صاحب اس زمانے میں شعر تونہ کہتے تھے کیکن اثروہ اور فارسی میں شع فہمی اور سخن سنجی کا ملکہ خصوصی رکھتے ہتھے ۔ اس کے علاوہ ان کی سکفتی طبیع ان کا فلوص، ان کی محبت رپوری ہے مثال تقی مار ہا ایسا ہواکہ رات کے وقت دوسرے احباب خامِ غلت میں برائے سے رہے ہیں اور میں اورشا دجی جو باتیں کرنے گئے تورات کے تین رج كئة وفدا حان وه كون سے موصوع مقے جس براس قدرطویل گفتگوئیں ہوتی تھیں . لكين دليجيي كايه عللم تقاكروقت گزرتا حابّا متفا اور بهيں احساس كب منهوّا متفا-جیل کی زندگی میں لطیعنوں کی کمی شریقی ۔ ایک ون شاه صاحب نے قصدسایا کو مثبندمیں ايك موادى صاحب وعظ ومارسي متقص بين لا تناب زوا بالانقاب كي تفير

سمے سلسلے میں انہوں نے بریمبی فرما یا کہ کسی کی چیال مفرر نکر فی حاجئے جس سے دوسر انشخص جیڑ مات معبس واعظ میں ایک مقامی تحصیل دار صاحب بنیظے مقع انہوں سنے پاس بنیطیت ہوستے کے صاحب سے کہا ، لوگ لونہی چرا جاتے ہیں اگر کوئی شخف کسی کو دیڑا نے کی کوشش كرس اوروه مز جرات توكونى بات منهي مخاطب في جواب ديا، منهي معنرت جراى بات سے آدمی حادثهی مباتا بعد، اس سے تعافل کرا بڑا شکل سید ، تحسیل دارصاحب قائل ایہوتے تودوسرسے سمنف سنے فاموشی اختیار کرلی ، دو بارسنٹ گزرسے ستھے کہ اس شخف نے تحصیلار صاحب سے دیجیا، کیوں صاحب ایک الشام کا اجارہے، عواب الانہیں صاحب، میرے بان شاہر کا اچار منہیں سے کوئی دوسند، سے بعد اس نے میرسوال کیا، کیوں صاحب آب کے ہات کی کا اعاریب ہتے ہتے صیلدارصا حسب سنے جواب دیا کہ میں و من کر میکا ہوں نہیں ہے، يہبت خوب كدك كوري سيب سوكة لكن اسى يانى منت ميى داك رسے ستے كه مير دوجيا، تعصیل دارصا حب، آب کے بان المج کا اجار تو ہوگا بتحصیل دارسا حسب برہم ہوگئے اور کھنے مكك كياآب سنے مجھے مسنوا مقرر كرركا سہے . تين دفعہ توكيہ مكاہوں كرشلى كاا جار نہيں سہے لكين آب برابر وبهی بوچیتے حارب برس اس شخف نے معانی مانگی اور خاموش موگیا سکن اہمی دوہی منت موست سقے کراس سنے مجروبی سوال دہرا یا کیوں صاحب اب کے بان تاجم کا اعارب ۔ اب تحديل دارصا حسب كي منبط كابيمانه حيلك كيا كيف سكَّة عجيب مبتميز بهوتم بي بركيا مكواس معيم تىلىم كا چارسىيە ئىلىم كا دىپارسىيە ، سارى مىلس دىمىلان كى طرف ستوجىموگىكى. مولوى صاحب نے وعظاروك دیاا ورشخص سنے فقط اتنا كها كرصاصب میں سنے توصرف بربوچیا مقاكرسشلېم كا

كك شاوكا البارشم موس مشهور بوكيا وتحصيل دارصا وب مدهر سے كذرت لوگ بهاني بان شلم كے اجارًا ذكر حبير إكر ان كو دبير ات اور وہ جيد كركا لياں مكتے . تطيف نهايت ول كش تھا . دن مجر ناروں میں اس کا جربے اربا . تین عبار دن کے بعد دوستوں نے سازش کی کہتید عطار اللہ اللہ كوريايا جائے. جنائي سب سے ميلے صوفی اقبال احمد شاہ جي كى مقطرى كے سامنے سيني اور انگشت شہادت سے اشارہ کرکے پوچھا، شاہ جی آپ کے پن ہوگی، شاہ جی نے کہا نہیں عبائی میرسے پاس بن منہیں ہے۔ کوئی ایک منٹ کے بعد اختر علی خان پہنچے اور اس طرح انگشت شہادت کے پدرو سے سے اشارہ کرکے لوجیا کیوں شاہ جی آب کے باس بن ہوگی ،شاہ جی نے ان کو مجی سپی جراب ویاکہ بن نہیں ہے . دومنٹ کے بعد ایک اور صاحب بہنے ، شاہ بی بن ہے ؟ شاہ جی کے مزاج کا بارہ بیڑھنے لگا۔ ابرنکل آئے اور کہنے گئے کیا تم سب کے الم کے اور هو سیکے ہیں کہ باری باری اگر مجد سے بین ماشکتے میرہ استنے میں ایک اور دوست بہنج کئے اور نہایت متانت سے فرما نے ملکے شاہ جی آپ کے پاس بین تو ہوگی ؛ شاہ بی نے انہیں میں عطرے ڈاٹنا اس کے بعد مو برطوف سے شاہ جی بن ہی کے سوالات شروع موستے توشاه جي استنے غنتے ميں آئے كه مادر وخواہر كي مغلظات يك سناديں . خير ہيم نے بڑى كوشش اور نوشامدور آمدسے ان کے پخصے کو مھنڈاکیا اور بتایاکہ ہم توصر بٹ ہم کے امیاروا سے تطيف كود مرارس متق

جيل ياكحيل

بولوگ شاہ جی کے ساتھ جیل فانے میں رہیے ان کا بیان سے کہ شاہ جی قید کو بھی لیس ( ۱۹۷۵ ) نہیں لیتے تقے ، جیل فانے کی چاردلواری میں ان کے قبضے زیادہ دسیو مہوجائے ، اکثر سند ولوجوان جوجیل میں ساتھ رہیے آپ کی باغ و بہار طبیعت سے انتہائی گرویدہ ستے یا مخصوص کمیونسٹ اور شولٹ نوجوان جوان کی شخصیت سے بیاد کرتے لیکن فطابت سے خون کھاتے تھے ۔ مشہور مٹیر رسٹ قیدی شیر حباگ نے ملتان سندل جیلیں تپ سے ترجمہ کے ساتھ قراس پڑھا تھا ، ایک دن اس فے سوال کیا:

" شاه جی ، قرآن میں بی تو درج سیے کومسلمان آزادرہ کر اس طرح زندگی بسرکریں لیکن پر کہیں درج نہیں کہ غلام مہوں تو کیونکر زندگی گزاریں ؛ سارسے قرآن میں مسلمان اور غلامی کہیں جھی ا کھٹے نہیں ہیں ،آخرمسلمان جنگ آزادی میں مصد کمیوں نہیں لینتے ؟

یہ بات شاہ جی کے ول میں اُٹرگئی - میرکیا تھا مدت انعمر عام جلسوں میں مسلمانوں سے اس کا عواب بوچیتے بھے ہے۔

ايك سوشلسط وجوان في جداب كيسا تف قيديس تقاسوال كيا:

شاه جې آپ نے تعمیمی نماز ترک نهبین کی اور ند کمبھی روزه چپورا ؟ بچراپ کا دل عام مازیو کی طرح سخت کیوں نہبین ؟

شاہ جی مسکرائے ، فرما یا بھائی جومذہب انسان کے دل کو کدان نہیں کر اوہ مذہب نہیں سیاست سے دئی تعلق نہیں۔ نہیں سیاست سے دئی تعلق نہیں۔

شاہ جی نے جیل میں مونج کوئی، بان بٹا اورگٹرم میسی نکین عام طور برمشقت سے بے نیاز ہی رہے ، ایک زمانہ میں ٹرپی بہنا مجدڑوی ،کسی نے وجہ لوچی فرمایا کہا، وغر جیل گیا توجیر نے ہا تقد بڑھا کر ڈوپی آنارنا جا ہی ، میں سفے ہا تقدروک کیا اور اُنار کرخود حوالے کر دی ، تب سے فیصلہ کیا ہے کہ لڑی نہیں بہنوں گا۔ بس یہ مچرگوسٹ یہ رومال سر ریر کھتا ہوں ۔

اب توجیل خانوں میں کانی اصلاح ہو تی ہے ایک دمان میں قیدی کو تمین ماہ بعد ایک خطر سکھنے اور دوماہ بعد ایک خط وصو لفتے کامی ہوتا تھا۔ ظاہر سے کہ یہ ایک برط جر تھا نیتجہ "
ہمبت سے قیدی بیریک خط سکھنے جو بیرونی سنسر شب کی وج سے کم بیت جائے اور ان کی مزا
کاموجیب ہوتے ، شاہ جی نے اس کا تو طربید اکیا۔ پنڈت کر پارام برم جاری کے نام سے لینے احباب کو دنیاج بورجیل سے اکثر خط سکھنے رہے اور یہ نام سید عطار او ندشاہ برخاری کا ترجم یا
برائما،

ہے کی قید و بندکا یہ بہلود لیسب مقاکہ حب بھی آپ پر کوئی آفت لو ٹی بفضل تعالیٰ اوارہ ملکھ سے کی طرح نکا گئی مثلاً سکندروزارت کے ساختہ مقدمات نہا بیت سنگین عقد ان میں عمرقید باسزائے موت کی سزائیس تقییں لیکین تھے۔

رسیرہ ہود بلائے وہے بخرگزشت

ان مرحلوں ہیں لاکھوں انسالندں کی دھائیں آپ کے شامل حال تقییں ، ہزاروں افراد جن میں ھابدشب زندہ دارسے لے کرزا ہر ترا من کک نٹر کیب عقے ، آپ کے دھاگو رہے اور بڑے سے بڑا محرکہ سر ہرتا رہا ہے

ہزار دام سے نکا میوں ایک جنبش میں جے ع ور ہو آئے کرے شکار مجے

بعقن اہل اللہ نے قرآنی وظا کفت بتا سکھ منفے عمر میران قرآنی وظا لفت کا ورد کیا۔ آتری
عربیں ابنی وظا لفت کے ہوگئے ، ان کا بیان مقاکد اہل اللہ کا توجہ اور قرآن باک سے ان سے
شغف کا نیتجہ سے کہ انہیں کوئی طاقت سر نہیں کرسکتی اور یکسی بخت و مربسے اپنی مرضی و منشا
سے مطابق قیدییں ڈال سکتی سے بطیفہ غیبی کہتے کہ توکیب خلافت کی سسالہ قید کے بعد وہ کمبی
کسی طویل عرصہ کے گئے اسپر نہ ہوستے ، جس نہ مانہ میں سند و سان حجو ڈوئو کی توکیب جی کوئینے
واضح نیالات کے با وجود کھلا میرے رہیے ۔ پاکستان میں توکیب فتم نبوت کا جواندوہ اک نقشہ
جمااس قید سے بھی ایک سال کے اندرا ندر رہا ہو سکتے تقریروں ہیں کرفت کا عندرشاذ ہی
ہوتا تمام تقریر ہی مصرعہ ہائے غزل کی طرح اتنی رنگا رنگ ہوتیں کہ انہیں اول تو قلمبند کرنا
ہی دشوار تھا ، دوم سی آئی ڈی کا محکمہ من فضلائے عصر پرمشمل کھا وہ ان الفاظ ومطالب
ہی دشوار تھا ، دوم سی آئی ڈی کا محکمہ من فضلائے عصر پرمشمل کھا وہ ان الفاظ ومطالب
کی کہوسے قاصر سے ان میں مقامیم

سكندرمروم كى وزارت نے آپ كوجى نازك موقع يرجن سنگين وفعات كے تحت كيرا

متما اس کے پیش نظر سنعف کو اندلیت سماری میدسے کیا کم سزا ہوگ دلین قدرت نے دسکیری کی اورمالات نے سعیراتی طور پربلیا کھایا جس راپورٹر دادھا رام ) نے تقریر قلبت کی تھی وہ ایکا ایکی فرنٹ ہوگیا واس نے لاد مکعمی داس ایڈلیشن ڈسٹرکٹ مجسو بیٹ گجرات کی عدالات میں ۱۸ دسمبردیم ۱۹۹۹ کو بیان دبیتے ہوئے کہا کہ شاہ جی کے خلاف جو تقریر بیش کی جا رہی ہے میں ۱۸ دسمبردیم ۱۹۹۹ کو بیان کی سے جو نکر میرامنی مجھے طاحت کر راسے کر بین ایک میں ایک میں میں مثبلا کروں ابندا مجھے اصل مقیقت کے انکتاف کی اجازت دی جائے۔

اس آدیخی بیان سن صورت مالات اشادی و دارت گراسی ، ایدو و کمیط جزل نے

الا فروری ، ۱۹ ۱۹ کو بائی کورٹ میں ورخواست گزاری کر چزنگراس مقدمیں استغانہ کے

اواہ لدھادام نے صوبہ کے وزیرا مظم مروار سکندر دیات خان کو بلوث کرنے کی کوشش کی

سیے جس سے مقدمہ کی فرعیت بال گئی سیے لہذا مقدمہ کا فیصلہ عدالت عالیہ میں بہونا چاہیئے۔
جسٹ سکیب نے ورخواست منظور کرلی : چھین جسٹس رو گلس نیگ اور جسٹس رام الل پر
مشمل ڈویژن بیخ نے گیارہ ارچ کو ساعت سروی کی اور بارہ مارچ کو مقدمہ لدھا دام کی شہادت

کے سئے یکم اپریل پر بلتوی موگیا۔ اس اثنا میں لدھا دام روپوش رہا۔ کیم اپریل کو ڈرا مائی انداز میں
مائی دست مولیا۔ اس اثنا میں دن جارتی میں دس میں اس نے عجیب وغریب
مائی نظر میں اس نے عجیب وغریب کے بیش نظر ہا کہ دیا۔ مسروی فالشا سیٹن نج لا مورسے بھی درجون ۔ ہم ۱۹ کو دوسرے مقدم میں رہا کہ دویا۔ مسروی فالشا سیٹن نج لا مورسے بھی درجون ۔ ہم ۱۹ کو دوسرے مقدم میں رہا کہ دیا۔ مسروی فالشا سیٹن نج لا مورسے بھی درجون ۔ ہم ۱۹ کو دوسرے مقدم میں رہا کہ دیا۔

لدھارام کے بیانات کا خلاصہ یہ تھا کہ جو تقریر اس عدالت میں میش کی مبار ہی ہے وہ بنائی گئی ہے ہے۔ کئی سے کی دکھی کے بیانات کا خلاصہ یہ تھا کہ براس نے تقریر کے حقیقی نوٹ لئے تقے اصسے کی سیے کی کہا گیا کہ سپر نشنڈ نٹ برلس کہ وزیر اعظم برالیک یوننگ انسپر کروزیر اعظم

بنجاب کی ایک نطبہ جبٹی ملی سے جس میں مداست کی تھی جب کہ سید مطار اندشاہ بناری گجرت کے منطع میں یونینسٹ پارٹی کے تاک منطق میں مداست کی تعدید اس کی تعریب کے نوٹ س طریق سے سلتے مائیس کہ تعریب وفعات میں اور ۱۹ ور ۱۹ است کی ذو میں آ ما سے ۱۰۰۰ کی تعمیل کی تمی پر اسی کیوٹنگ انسیکر نے ان مختصرات کی بنا پر بنے شارٹ مینیڈ نوٹ مکسوٹ اور ان سے لانگ بینیڈ نوٹ تیار کئے گئے جن کی بنا پر بیم تعدمہ قائم ہے .

اس نباین نے سکندروزارت کی اخلاقی ساکھ کو سے معدنقصان بہنیا یا۔ جنگ کا زمان مذہوتا تومکن تحااس کے نتائج سیاسی اعتبارہے کچھ اور ہونے مگر جنگ کی وجہ سے بہت سی گرمین کھلتے کھیلتے رہ گئیں ٹا ہم سکندروزارست کورسوائی کا دارخ سہنا بڑا ۔ سروگلس نگ نے آغاز مقدمرسے کھرون سیلے مولانا مبیب الرحن لدصیانوی سے ان کی خوامش رملاقات کی۔مولانا کے علم میں مقاکد مٹرکلس اورسکندر حیات میں کسی بات پرٹسکر رسجی سیے ، انہوں نے ساری رام کهانی شائی ، توسروگلس نے بروایت وصده کیا کروم سازش کا کھوج نکال کروم لیں کے میکن مولاناسے سوال کیا کہ احرار سنے فرجی مجرتی کے خلاف جربیگام بر باکیا ہے اس كاجرازكياسيم بمولانا سوال كى گرفت سے چركے ہوكئے ، كھنے كے بمارى خلاف مبراس قىم كەخلاناك مقدمات گھرے مبائيں تواس سمے سوااور كوئى راستەندىتاكە فى معرقى كى خالفت كرك ولفنس ف انشا اكيف مين قيد برومايين اس طرح يوننيث وزارت كي مشامي لوري مورائع كى اوراحدار معى مقابلة عبوت مفتدات كي طديل سزاوَ سد محفوظ مورا بين کے ۱۰ اقتعدہ مقدمری بہت سی دا ہیں سمنے کرا کیے خاص راہ پر آگئیں منتج پر ٹھاکہ شاہ جی ہی سوئے، سکندر میات کے دامن رچھینیٹ تک ناپٹری اور لدحارام انحوات شہادت میں تين سال كسكة تديركيا.

بعض وزارتی را وی لدحا رام کی شهادت کا کید دوسرا رُخ بیش کرتے سننے ، ان کا بیان مقاکد گرِات کے سپر نشنی شد بولیس مسٹر برار کے خلاف رشوت سانی کے بعض بقدمات زیر تفییش سے اور اسے معطل کیا جا جا تھا اس نے ان مقدمات کی واہی کے لئے وزارت سے بیک میل کیا بینی لدھا رام کو جو اس کا مرخ دست کو موز تھا اس طرح قربان کرکے اپنے کہ بیا ، لدھا رام کی شہا دت کے بعد وہ بھی ایک گواہ ہو گیا کیونکہ وزیراعظم کی مبینہ میٹی پر صحیح روشنی ڈالنے کا مجازوہی تھا۔ اس نے سودا کیا اور کا میاب رہا۔ اس برات کے بعد شاہ جی پر قیام پاکستان کم کوئی مقدم مہیں میا۔ پاکستان بنا تو سیاست سے ذہباً مستعنی ہوگئے کین قادیا نیوں کا تجاقب ما ری رکھا۔ آخر ۱۹ وری سام ۱۹ کوکل چیں راست اقدام کا فیصلہ کیا تو کو دست نے راتوں راست سیفٹی ایکٹ کے تعت گرفتار کر کے سکو جیل میں دکھا۔ ایک برطے افران نے آپ سے جیل میں ملاقات کی اور بزم فریش نفسیت کرنے لگا۔

ر شا دما حب اسلامی مکومت قائم ہو میں سبے اور انگریز ما چکا سبے گر آ ب ابھی مک پر انے وکر کر تائم ہیں سملا اپنی ہی مکومت کے خلاف سٹنگامہ آرائی سے فائدہ ؟سوائے

اس کے کہ اسلامی مکومت کمزور ہوئ اس کے کہ اسلامی مکومت کمزور ہوئ

شاہ جی ان بزرگر ارکو اچھی طوح مانتے ستھے ان کے لہیج کی صاحبی پرسکراتے ہوئے۔

"جی ہاں میرے علم میں ہے کہ اسلامی مکومت قائم ہو میکی ہے لیکن تظر سبوا نیا اپنا ہے عام ایسٹ اپنا

کچولاگ اسلامی مکومتوں میں برسراقتدار ہوئے اور کچے جیل منانے میں رہتے ہیں ،آپ ا نناکام کیمئے ہمیں ہمار اکام کرنے دیمجے ، تاریخ ایسنے آپ کو اسی طرح دہراتی ہے " متح مدکا ہ

شاہ جی نے جیل خانے میں بڑھے بڑے تے جا ماصل کتے ، فریاتے جیل خانہ تڑا زو سبے اورکسو ٹی بھی ، جس سے ہزانسان کی اصلیت معلوم ہوجا تی سبے کسی انسان کا ظرف پڑھا ہویا پیمعلوم کرنا ہوکہ وہ کیا ہیں ہ تو اسے دینتہ ٹیوان یا جیل خاسنے میں بہنچا سنے کی کوشش کرو دونومگہیں ایسی ہیں جہاں انسان بولتا ہے اس معیار پر انبوں ۔

اور تولاء یہی وج عقی کداکٹر افراد کے معلط میں ان کی رائے بڑی صاف اور بختہ عتی بہاں کی سیاسی تحرکیوں میں قید ہونے والے افراد کا تعلق تقا وہ جیل خانے کو تربت کا ہمجنے کئیں اخلاقی مجرموں کے بارے میں ان کا نقط رکھا ہ مختلف مقاد ان کا خیال مقاکہ جیل خانے مجرموں کو مزید مجرم بنات ہیں اور بہاں اصلاح احوال کی توقع ہی عبت ہے جزرابیاں اعلاق قیدی کو جیل خانے میں سوجھتی اور سجمائی مباتی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ایک طون خطرانک جرم پر ورسٹ باتے ہیں دوسری طرف مزا کا مقصد میں فوت مہوماتی ہیں جو باتا ہیں ۔

قانون وسزاکے بارسے میں ان کا نقط نظر حکیا نہ تھا، وہ قانون کو حکیم سولن کے الفاظ میں کمڑی کا حالات میں ان کا نقط تفاظ میں اور کمزور کو میانس لیتا سے الفاظ میں کمڑی کا حالات میں ان کی سے ان کی نظرین جرم سے کہیں زیادہ قانون سخت تھا اور سزا کے بارسے میں ان کی رائے مقی کہ محف انتقام ہے اپنی قید وبند کے فلات کہی کوئی شکا بیت نکی اور تہ کسی افسر مجاز کا گلرکیا۔ بومسو تبیں بیش آئیں انہیں بچشم قبول کیا۔ البتہ کہی کہار تقریر کا رنگ باند صفے کے لئے فرمائے۔

معیل خاند میری بیری کاحق میرند تھا اورند وہ عضیف خاندن ا پنے جہزیمی ساتھ لائی تھی۔ ان کے گنجلک بالوں کی سپیدی ، کھلے استھے کی سلوٹٹ اور متحرک آنکموں کی عقبی لائوں پر امیٹی ہوئی نظری ڈاسٹے ہی میدوبند کی ایک الیسی تاریخ ساسٹے آماتی تھی جس کاسرنوشت مقاسے

> نالدا زبهرریائی نکسنسدیمرخ اسیر خورد افسوس زمانے که گرفتار نربود

## جاءيت احرار

شاه جی اور احرار میں گل و بلبل کارشتہ تھا بجس طرح خطابت کے بغیرشاہ جی کا تصور نہیں بندھتا اسی طرح شاہ جی کی نفی سے احرار کی تاریخ نفست رہ حاتی ہے دولؤں میں جبم و مبان کا تعلق متعالیہ

تحریک احرار براسے بی گہر ہے تیجزید کی ستی سے مبنا گرد و عبار آریخ احرار پر ڈالا کیا عالباً اس دوری کوئی اور تیج کہ اتنی فاک بسر نظر نہیں آتی ۔ اس کے فارجی وجوہ بہت سے بیں لیکن دافعی وجر فود احرار بہیں مبنی برطبی برطبی با انصافیاں ان لوگوں نے فود ارپینے سامقد کی بیں ، ان کا عشر عنیہ برجی دوسروں نے ان کے سامقد روا نہیں رکھا ، ان بررسوائی کی منوں مٹی ڈالی گئی وہ دب کئے ۔ لیکن مٹے نہیں ، انہوں نے قلی کے اس دور کو بھی زبان کو در سمجھا ، ان کا فلاصة گفتار یہ تھا کہ مال پر چھنجالا بین ، مستقبل کے خواب دیکھیں اور ماضی کے کہت گائیں ، نتیجنہ ان کی سیاسی صفیت ان مزار عبن کی سی بہوگئی جو بہر زبینوں بی ماضی کے کہت گائیں ، نتیجنہ ان کی سیاسی صفیت ان مزار عبن کی سی بہوگئی جو بہر زبینوں بی ماضی کے کہت گائیں ، نتیجنہ ان کی سیاسی صفیت ان مزار عبن کی سی بہوگئی جو بہر زبینوں بی ماضی کے مواجب تے ہیں بیان معاروں کی طرح سے جو عمارت تو کھوئی کرتے ہیں لیکن اس میں رہ نہیں سکتے ۔ معاروں کی طرح سے جو عمارت تو کھوئی کرتے ہیں لیکن اس میں رہ نہیں سکتے ۔

جماعت احدار کو پرکھنے کے لئے کئی تر از دؤں کی صرورت سہے احدار کون ہیں؟ انہوں سنے کیا کیا ہے ان کے مثبت وسنفی کارنامے کیا ہیں ہ حبب کک ہم سارے گروہ بیش کو معلوم نکرلیں اور ان حالات وواقعات پر نظر مذرکھیں جن کار دعمل احرار تھے اور جو احرار کے روعمل کا نیتج بیں اس وقت تک ہم احرار پرصیح تنقید نہیں کر سکتے اور نداس انصاف کو قریب لا سکتے ہیں جس کی مورخانہ حیث یت سے ہر کظ مزورت ہے .

احراد کے متعدد بڑھے رہ بناؤں کا نام ہندوستان کے سرگریڈ کہ بہنجا اور انہیں ایک گرد شہرت بھی ماصل ہوئی لیکن وہ کل ہندر سنا کم میں نہ بن سکے ان کا نام تو نما یاں ہی رہا گروہ مقام حاصل نہ ہوسکا جہاں مہا تما گا ندھی، قائد اعظم ، مولانا الجو اسکلام آزاد ، بنیشت جوابر لال ہو مولانا محمد علی جربر اور سیعاش چندر بوس براجمان سنے ، بالغاظ دیگروہ اپنے تمام کما لات کے باوجو دہندوستان کے سیاسی راہناؤی کی صف اقدل ہیں نہ سنے ان کا اثر مرحوم بنجا ب کا محدود رہا۔ اس کے علاوہ وہ سرور کے دو تین منلعوں ، ریاست بہاولیور ، دبلی کے قرب وجوار اور یہ کے بعن بڑے سنہ ہوں میں بھی مقبول سنے لیکن ان کی تحریک یا ننظیم کے ٹر ات بنجاب ہی اور یہ بی معقب ان کی تحریک یا ننظیم کے ٹر ات بنجاب ہی میں منظ ان کی تحریک یا ننظیم کے ٹر ات بنجاب ہی میں منظوں بین ، بین منظوں بین ، بین میں بین ،

ا - شہروں اور تعبوں ہیں وہ ایک سیاسی تحریکی صیفیت سکھتے ہتے ،

ا - دیہات میں انہیں ایک تبلیغی جاعت کے طور پررسوخ ماصل مقا ،

سارا بیجاب ان سے کبھی متا ٹر نہیں ہوا ، شال مغربی منافوں کے گئے صدا بھی واشق ،

پنجاب کو برطانو ہی سلطنت میں جرمقام ماصل ریا وہ ظاہروبا ہرسے ، چود مری افضل بی پنجاب کو برطانو ہی شورمات کی شرک تفا ، انگریزوں نے پنجا بی عوام سے برط سے برط سے فرائد ماصل کئے ، برطانو ہی سلطنت کو وسیع اور مضبوط بنانے میں اس صوبہ کی سیاسیوں برط سے متا رہا اس میں بہا در اور سستا سیا ہی بیجاب سے متا رہا اس کی مثال نہیں ، شاہ جی بیجاب کی اس فواد ار می بہ شرط استوار ہی " پر از راہ تعریف کہا کرتے تھے کہ مثال نہیں ، شاہ جی بیجاب کی اس فواد ار می بہ شرط استوار ہی " پر از راہ تعریف کہا کرتے تھے کہ مثال نہیں ، شاہ جی بیجا ب کی اس فواد ار می بہ شرط استوار ہی " پر از راہ تعریف کہا کرتے تھے کہ مثال نہیں ، شاہ جی بیجا بیکا کرتے تھے کہ کہ خلال فلاں صنع کی مائیں تو بیچے ہی با با فرنگی کے لئے پیدا کرتی ہیں ۔ غرض برطانوی مبندوسان

کی غلامی کوبرقرار سکھنے کے لئے موکا رہاہے اس صوبہ کے بڑسے بڑسے خاندانوں نے سرانجام دیتے اس سے انگریزی مفادکو بڑی تعقر بیت پہنی ۔

الوكعي خصوصتيت

انگریز ۱۹۵۱ء کے بنگامہ حربت ہیں جان مجکے سے کہ بنجاب ہی ایک الیا صوبہ ہے جوہ کرڑ سے وقت میں ان کے استعاری مقاصہ کا پشتیان ہوسکا ہے لیکن ترابیٹے بس بعد سخریک خلافت نے ہند و مسلم اسحاد کا ہو منظر بیش کیا اس سے انگریز خوفزوہ ہو گئے انہوں نے شخر کی خلافت نے ہند و مسلم اسحاد کو مہدیشہ کے سلنے یارہ پارہ کرڈالا۔ اور بنجاب میں تو وہ اس اسحاد کو مہلا شادت میں خود میں اس اسحاد کو مطلقاً نہ مہاہتے ہتے ۔ یہاں ہند و مسلم اسحاد تو ایک طرف دیا انہیں سلما نوں میں کسی آزاد خیال سیاسی تنظیم یا سیاسی شخر کیک کا وجود ہمی گوارا نہ تھا وہ سیاسہ بنجاب کو بطافوی میں ازاد خیال سیاسی تنظیم یا سیاسی شخر کیک کا وجود ہمی گوارا نہ تھا وہ سیاسہ بنجاب کو بطافوی موربہ بناڈالا اور اس کے مختلف موال وعنا صرکو اس طرح قابو میں دکھا کہ برطانوی مقاصد کے سلنے تو وہ مختلف المذا ہمب مورنے کے با وصف ایک سفے۔ لیکن ملکی مقاصد میں ایک دوسرے کے خلاف سفے بنانچ میں میں جن با وصف ایک سفے۔ لیکن ملکی مقاصد میں ایک دوسرے کے خلاف سفے بنانچ اس مغن میں جن با تیں خصوصیت سے قابل غور میں۔

د بهندوشان کے سیاسی رجانات سے بنجاب کوانگ تفلگ رکھنے کی انتہائی کوشش کی گئی بالنعدوم سلمانوں میں نہ توکسی مرکزی مسلمان لدیٹر شب کا اثر برطستے دیا گیا اور نزکسی صوباتی انقلابی قیادت کے لئے کام کاراستہ ہوار مونے دیا .

ب - بنجاب میں دوسرے صوبوں کی طرح صرف ہندوسلم مسلم ہی بدیا نہیں کیا گیا بلکہ اکیب تیسرا سندسکعوں کا اُتھا یا گیا جس سے فرقہ واریت کا عقدہ سرگرنہ ہوگیا۔

ج - ملک کے فرقہ وارانہ مسّلہ میں انگریزی اغزامن کے ایما پرج شدّت پید اموٹی گئی اس کا سرحیثہ بیخاب تھا۔

﴿ - سُحُوكِ خلافت كے مُعْندًا موست مبى وقد واراند مناقشات كى جورومى اسكا

سراً غاز كوباط اورسر حيثمه دبلي من سك اسكى اصل طاقت بينجاب تقاء

ان اعزاص کی کمیل کے سنے جرمہرے کام کررہے تنے وہ نایت ورجہ خطرناک متے

، بنجاب کی سرقوم میں بڑے بڑے زمیندار الترزا ما ببدرا کئے گئے ، ان کا اپنے دوائر معدرات ، میروشیت میں استبدادی انٹریخا۔

۲ - مسلمانوں پرتمابو یا نے کے بلتے ہیروں کی روایتی گڈیاں نہ صرف ہمال رکھی کئیں ملکہ مزىدگەمال بېداكىگىيى -

س ۔ بعض سرحدی اصلاع میں کئی لاکھ اور کئی کئی مزار اکیٹر زمین کا مالک ایک سردار،
ایک مہارا ہے ، ایک خال ما ایک نواب کو بنا دیا گیا،
م ۔ عام لوگوں کو علم سے محروم رکھنے کے لیئے بہ لطائف الحیل تعلیمی دروانسے مبت درکھے گئے ۔
دیکے گئے ۔

۵ - مسلمانوں بیں ان لوگوں کا اٹرورسوع بہ طور خاص پیداکیا جربطانوی بساط کے دالیند

 ٤ - عام مذہبی بیشواؤں کومیلیع ومنقادر کھا ان کی معرفت اصل اسلام کومچرورے کیااور چندخاص فتم ي عصبيتون كورواج ديا .

٤ - مل كاوين في سبيل الله فساء بناديا جسست عام مسلمانون بين علاوصلماكي توفير كمثي كتي اوروہ دیہات میں زمینداروں کے کمین شار موسفے لگے.

٨ - سلانوں بيں اسلام كى بنيا دى روح فتم كرنے كے ليے فائد ساز نبوّت بيداكى كتى ا بل طریقست کو ب لطائعت الحبیل اس راه بروالاکه ان کی گدیاں مسلانوں کے اغروفی خلفتال اوربایمی توتکار کامرکز بن گیس -

ہ - سلانوں کی معیشی زندگی گؤنا مسلانوں کے تابع کردیا کیا عام سلمانوں ہیں سے صوف
ساچہی لینے کئے یا کلرک، جن چندخا ندانوں کے افراد کو آگے ں پاگیا وہ بیٹتنی وفا دار
سقے یا وہ لوگ سقے جن کا وجد قومی عزت کے مشافی مقاان لوگوں نے انگریزوں سے
برا ھے کر برطا نوی سلطنت کی بقا کے لئے مہاں شاری کا ثبوت مہیا کیا۔

۱۰ - پنجابی مسلمانوں کی بیشیز کہ با دیاں آ بائی رسوم کا شکار تقییں ۱۰ ن کے نام کک مسلمان نہ شخصے انہیں کلمہ طیب تو اکیسے طرف ریا انسلام ملیکم کہنا مبھی نہ آیا تھا۔

11 - مندووس فرمسلان کامعاشی اور مبلسی مقاطعه کرد کھا تھا اور وہ عملاً انہیں فریند <sup>وا</sup>نی بی سمجھتے متھے .

17 - نیشنل کانگرس کے عام را بہنما دمسلم لیگ کے عوامی تحریب بننے سے بہلے اسلانوں کوکائگرس میں شمول کی دعوت تو دیستے سکتے لیکن عملاً ان پرکانگرس کے دروازے بند

سوا ۔ صوبہ کے مام باشندسے بالحضوص سلمان مکوست سے استنے ٹوفزوہ سنھے کہ ایکائیٹبل کو بھی ماکم مطلق سمجنے ستھے ۔

س ا - جن خاندالله کوسلانوں کی تعدیر کا مالک بنا ویا کیا ان کی تاریخ اتنی سرمناک اور سولناک مقی کہ اس تاریخ میں ملکی مقاصد سے فداری اور عوام پر بچروستم کے سوا ایک ورق مبی قرمی بهدر دی کا نہیں مقا۔

۵ ۔ سلمانوں کے اس گروہ کا پیشعار مہو حکا تھاکہ اس کے ارکان اسلامی ملکوں اور قومی تح کوں
 کے خلافت جاسوسی کے فرائعن انجام ویتے تنفے ۔

4 ۔ شلا ، ستوری القعا ون میں جب خلافتی رصنا کا رملا کے فتوئی کی کا بیاں تعتیم رسنے کے لئے سرع رصیات خان نظام د سرع رصیات خان نظامہ کے ملاحق بیں سکتے تو ان کے سامتھ جہمیانہ سلوک کیا گیا۔ رصنا کا رو کو اغواکرے ماشیہ برداروں میں بانٹ دیا گیا جنہوں نے ان کے سامتھ منز کا لاکیا اس مىدمە كى ئاب نەلاكى كى كەر فوجوالۇن سىنى خودكىشى كىرلى .

منطع میازالی ایک تعمیل میں شاہ جی ہا دفولقریہ کے لئے گئے توکسی سال نے اپنے

بان دی خرایا داید بندون شب بسری کیلئے میکردی تواسے کا وَن جپورْدینے پرمجبور کردیا .

وة نك آكريجاك نكلا، ازال بعداس كے مكان كراك كادى كى

جسور کا حال یہ ہواس میں کسی الیے تحریکی بنیادر کمنا جس کا عنان تہرکے ہوئی متوسط طبقے کے ہاتھ میں ہوا ورج اینٹی برٹش " ذہن میں رکھتا ہوء ایک دلیرار دا قدام مقا بس کے عواقب دنیا کے کامبیح اندازہ فالیا خود اس گروہ کویزیقا۔

جاعبت احرار کی بنیاد

جن *وگوں سنے احرا*رکی بنیادرکھی ان ہیں مولانا ظغرطی خان ، مولانا وا دَدعَز نوی ، سیّد معلا- انڈرشاہ بخاری ، چرد مری افعنل حق ، مولانا مظہر کھی اظہر ، ٹواجہ عبدالرجھن خازی اوردولانا مبیب الرجمان لدصیانوی چیش پیش بیش ستھے لیے

له احلىاسلام كحفلبات اصرقاد على ملا ما خرز مسلا فول كاروش سقبل ماييره

لاگرسکیٹی کا سالاندا ملاس کواچی ہیں ہوا تو اس امیاس ہیں احوار دا ہٹا ہند و بین کے منعی انتخابات کا سند و کی کورٹر کیا۔ جو سے سنے اور امنیں بند و سرمایے کا لئے تو بہرو چا تھا۔ جب کراچی بین می صورت مالات موافق نظر نہ آئی تو علیمدگی کا دہن اور پنچہ ہوگیا۔ بنڈت جوابرلال نہرو انعابی صورت مالات موافق نظر نہ آئی تو علیمدگی کا مبب ورکھ کی کی بین ان کے نما مذر سے کا مذر سے احمار کی ملیمدگی کا سبب ورکھ کی کمیشی بین ان کے نما مذر سے کی وجو حری افعنل مق مرحوم ومنعنور نے تاریخ احرار میں اسے بیڈت جی کی کہ مکرنی کی ہو جو حری افعنل مق مرحوم ومنعنور نے تاریخ احرار میں اسے بنڈت جی کی کہ مکرنی کی ہو ہو۔

مرن ہے۔ احرادی سیاسی زور اس زمائیوں میں تنوکی کٹیر کو اقدلیت حاصل ہے اس تنوکی کے بہت سے برگ دباد سنے مثلاً تنوکیہ کا ایک اُرخ بہ مقاکم : ا - تنح کی خلافت کے بعد سلانوں سنے پہلی دفع کسی توکی بیں اس جرات سے صد لیاکہ جالیس پنتیالیس ہزار کے قریب لوگ رضا کارانہ طور پر قید بردگئے۔ کئی نوج انوں نے جام شہادت نوش کیا .

ہا۔ تو کی ملافت میں سلانوں کے ساتھ مبندو بھی سڑکیہ بنتے اور اس تو کیک کوتو کیہ لاتھ اور اس تو کیک کوتو کیہ لاتھا و ن کا اجتماعی ذہیں ماصل مقا ، لکین تو کیک کٹیر محصن سلانوں کے بل پر اُمٹی، اس میں مصد لیسے بہی صوبہ کے مسلان سنتے جنہیں ابتدا کی کام ریاست کے علاوہ عام ہندوؤں اور میشاسٹوں کاسامنا کرنا پڑا اور آخر میں برطانوی مکومت اور اس کے خود کا شنہ مسلمان امرار کے عنا وکا خمیازہ مجلگنا پڑا ۔

ہو۔ دیاست کے اندرونی راہنماؤں با تضوص شیخ عبداللّٰدینے و نے کئی اساب کی بنا پر احراست نہلومتہ کی لیکن بالآخر فعر دار مکومت سے اُسی مطالب پر پہنچے جس سے بارہ رس پیلے انہیں اس کیے بھی اُحدّلات تفاکداس کے مجرزا حرار شقے۔

ا این است بی است بی است بی است به است بدادی نظام کوفر بنی طور بر بالا والا .

جس سے زمان شناس مکو انوں نے مستقبل کے رجمانات کا واضح طور بر اندازہ کر لیار واستی

باشندوں بیں سیاسی شعور سنے راہ پائی مزید برآں ان بیں عزت نفس کا احساس پد ابوگیا .

۵ . قاد بانی جماعت کے سیاسی خدونال کی میچے وضاحت کا بہلی دفعہ شک بنیا در کھا گیا ۔

4 ، عام مسلما نوں بیں اس فرمن کونشدونما حاصل مہونے لگا کہ طبقاتی شعور بہی سروایہ مار معام سے ماری کے بنیا وی کول کا صبح علاج سے .

دوسرا فرخ بيمقا -

ا - حکام ریاست سفی پہلے تو احرار کونغل انداز کیا بچر ترغیب وتح بیں کا دام پھیلایا حبب بہ دونوں حربے ناکام ہوگئے تو اندرون ریاست سے را بنماؤں سے سمجو ترکے سافی حمارٹ درے کر دیا ۔ ۱- ریاستی را منا و سی کوندصرف احراری بمنواتی سے روک دیا بکدان سے کنارہ کشی کا اعلان کراڈالا۔

ب دریاست سے باہر روری سندوتوم کوبلاتفریق عقیدہ وخیال مخالف بنا دیا حتیٰ کہ مہاتا گاندھی نے بھی گل میز کا نفرنس دلندن میں کہ دباکہ تحریک کٹیرسے انگریزوں کو تقویت مہاتا گاندھی سے انگریزوں کو تقویت میں کہا دمان سے ۔

بربی جسلانوں کے ان عناصر سے فائدہ اُٹھانے کی کوشش کی گئی جزا مرار کی سیاسی ساکھ سے خار کھاتے ہتے اور جنہیں امرار کا بیعوزج گوار انتھا۔

ا - انگرینوں کا نشانٹروع میں کچھ اور تھا جس طرح تحریک نملانت کے فور البعد سند تولم اشاد کو فیڈ ہود کرنے کے سئے مندوسلم فسا دات کا تخم بودیا گیا تھا۔ اسی طرح وہ اب،۱۹۳۹ کی سول نا فرمانی کے مثیاتی نماتہ برمیا ہتے تھے کہ :

ا عن میند بزاد دکا تکرس کی دبورف کے مطابق بچدد مبزار، مسلمانوں نے توکیب سول فافرانی میں مصد لیاسیے دہ بھی اپنے اب کو آئندہ کے سے منقطع کرلیں یا ان کا رسون منائع موصات .

ب ۔ سرور بیں مصرخ بہشوں کی نئی طاقت کا فروغ انگریزوں کے کیے سو ہان روح تھا وہ قصد خواتی بازار کے واقعہ ہا کہ سے منصوف مرعوب عقے بکدا کیے سرحدی صوبہ میں اس معورت مالات سے خالفت بھی سننے ان کے نزدیک اس کا تدارک ووقومی نظریہ کے نصاوم و کر اربی سے موسکتا تھا۔

ج - امنی دنوں لندن میں تیسری گرل میرکانفرنس مہورہی متی ، گاندھی جی کو اصرار تھاکہ وہ تام ہندوستان کے نما ندسے ہیں اوھ رسلمان نما ندسے ان کے اس دعویٰ کی تغلیظ کے لئے موجود ہتے ۔ بنیانچ کیٹیر کے قضیہ نے ہندوسلم مغائرت کا واضح نثوت مہیا کر دیا تھا ۔ منا - ان اعزاض کو معوظ رکھتے ہوئے گورنسٹ آف انڈیا نے کوششش کی کروہ اپنے فرساده لوگوں کی معرفت کام سے جنائچ ان عناصر نے یہا ہوتی کرکے علامہ اقبال کو اپنے ساتھ طالب ، آل انوا یکٹیرکیٹی کی بنیا در کی ، برطانوی سیاست کا سب سے کامیاب مہرہ برزامحودا حمد صدر بن مبیٹا کئین احرار مزاحم ہوگئے ، انہیں اپنی علیمہ ہم امنی زندگی کی نیوا مٹھا نے کے لئے سیاسی مدد ان میا ہیئے تھا جوقدت نے مہیا کر دیا ۔ علامہ اقبال نے میرزامحودا حمد اور ان کا است سیاسی مدد ان مور ان کے میشنا وار ان کے میشنا وار میا سے موجہ ہے احراری است ماری کئیر کیٹی سے استعنی وسے دیا ، احرار انعظی اور جیا سے دا مور ان بیٹھے اور است میا اور ان سے دا مے سخنے فائدہ انتخابا لیکن نغیر سے انگر کی ، اخر ریاست سے فائدہ انتخابا لیکن نغیر سے انگر کی ، اخر ریاست سے فائدہ انتخابا لیکن نغیر سے انگر کی ، اخر ریاست سے فائدہ انتخابا لیکن نغیر سے انگر کی ، اخر ریاست سے فائدہ انتخابا لیکن نغیر سے انگر کی ، اخر دیاست سے کو کیدکا درخ بیا میں سے تو کی کیدکا درخ بیا میں سے تو کی کیدکا درخ بیا میں سے تو کی دورت مالات کا فقش اس طرح ہوگیا کہ :

۱- انگریز میالیس بینیالیس بزار افرادی رمناکاراند اسیری کومسلانوں میں ایک ایسے ویری کا تو سیجند لگاجس کااس سے پہلے اُسے اندازہ ) دیتھا اور پنجاب میں تو اُسے بھلات پرگزارا بین دیتھا .

ب - مسلان امرار کو پر طبعاً نالب ندستاکدا پنی کسیاں ان لوگوں کے لیے خالی کردیں مبنہیں وہ ازراہ تَو لعنی کنگے کہتے آئے متے ۔

ج بنودسلان امرائے آج کے بیگرارا ہی نزکیا سفاکرسلمانوں میں الیبی کسی واقی توکیہ کو انجر نے دیں جس کی باک ڈورغ با کے ہاتھ میں مہو بااُن کارسوخ برطھے .

د. نواب اسماعیل میری گی معرفت والسرائے نے چرد عری افعنل می سے کمنا میا ہاتھ
ان امرا نے احتباج کیاکہ آپ و و ترکوگوں سے ل کراپہنے مرتبہ کو گھنا نے کی فلعی نہ کیجئے۔
۵۔ قا دیا نی جا عدت کے لئے بدلہ چکا نے کا پر بہترین موقع تھا نیتجہ یہ نکلاکہ احرار کو اس
سارے تعنیہ میں اتنی برطی فر بانی کے با وجرد شکست فاش ہوئی ریاست نے ہتھیار وال
کر سہتیار اُسٹا لیتے ، انگریزوں نے احرار کو مشاویتے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلمان افرار نوصون

اِ لِنْ بِإِدَى مَعِالًا كُنَهُ بَكُداس سوبِ مِين لگ كُفتُ كُدا مرار نے بنجاب ميں جواثر پيدا كيا ہے اس کوکس طرح ختم کیا مباسکتا ہے، مبندوس وع سے بیزار ستنے ملک کی سب سے روی سیلسی تنظيم انگرس نے احرارکونا فروان سمچرکرسیاسی احیوت سمجنا ۔ کمی مسلمان را سما جرمبی احرار کے مِم خیال یا بیم سفررسے شخصا مراری مغبولسیت کواپنی انگ شخصیتوں کے سلے معنرسمجتے اور ماسة سق كرا واربرصورت فتم موما بين، عرمن ا وارخاراك قيم كم سياس زغيس تق. تحركيب كبيور تفله

ا مرار کا دومر اعوا می محاذر یاست کبور تقله کی کسان تحرکیب رسس ۱۹۳۹) تھا۔ ریاست نے خودمسلمان امراکی معرفت اس تحرکیب کا گلا گھونٹ دیا وہاں وزیراعظم مسلمان متھا اس نے ا کی بوشارشا طری طرح معن آرا قوتوں کومپاروں شانے جیت کیا۔ مگر ا مرار ہر حال میں ایک ساسی طاقت بن میکے سے ایکا ای شہدگیج کے انہدام نے اس طاقت کو اس فری طرح برماد کیاکہ بچروہ مسنجا ہے ڈھیتے دہبے لکین سنجل نہ سکے۔ جس تیزی سے اُمجرے ستھے اُسی مرحت سے بہدیا ہوگئے۔

تميونل الوارط إدا خد ١٩ سر١٩ م بين كميونل الإاردكا احلان كياكيا تُوكًا ندهي جي حيل مين ستقه - اس الواسطة میں اچیوتوں کوہندوؤں سے ملیمدہ رکھا گیا، کا ندمی جی نے اس علیمدگی کے خلاف مرق برت مٹرورے کیا۔ گورنسٹ نے گھراکر انہیں جبور دیا۔ اس پر اجبوت را سنا دُن اور ان کے مابین من الميث بوكيا جرريز ميكا الدف تسيم كرايا ومراس الوارد مين مسلان كوالهك اكثريتى مولوں بيں بيجاس فيعدرے ايك يا دونششتيں زامّدى كئى تھيں۔ پنجاب كے بندول

نے متحد بروکر مبلاتا مٹروع کیا کہ اسلام راج تائم کر دیا گیا ہے۔ اسڑ تارا سسنگھ گورد وارہ توکیب كى كاميابى سے كير زياده بى منجل بوگة سفة انبوں نے اور كيمانة اور جسٹ سے املان جر

دیاکد کمین الوارد میں مسلمان راج کے جراثیم ہیں۔ اگراسے بدلان کیا توسکونون کی مدیا ں

بہا دیں گے۔ اسٹرجی نے سکھوں کوگوروگر نقر پرملف بینے کی تلقین کی ہرکہیں برملف انتخایا کیا ۔۔۔۔ شاہ جی ابنی دنوں جیل سے رہا ہوکر آئے تنے۔ ماسٹرجی کی دھکیاں پراسیس تو امرتسرکے ایک حلبہ عام میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا:

'' ما سرٹرجی میمیں اپنی با یاب ندلیوں سے ڈرائیں نہیں ، غالباً وہ اس سے بے خبر مہی کہم غون کے ملزدن میں گھوٹرے دوٹرانے کے عادی ہیں'؛

شاہ جی کرب نہ ہوکر نکل کھرسے ہوئے انہیں توکی کشیکے تجربے میں مبندو وَں اور سکھوں کے اختماعی دہن مبندو وَں اور سکھوں کے اجتماعی دہن سنے بہلے ہی آزردہ کرد کھا تھا ایک ایک شہراور ایک ایک تصدیکا چکرکا ٹا ۔ تمام صولے میں شاہ جی کی شعلہ نوائی نے سوکا کام کیا ۔ ماسٹر ارا شکھ منقارزیر برہو گئے اور دوبارہ یہ لب واج کمبی استعال نہ کیا ۔

## ميرزائيت كاتعاقب

اورگھات میں بیٹھ کئے۔ اوھر پنجاب کے اُمرار کا طبقہ جن کی خصوصیتیں اُوپر بیان ہو مکی ہیں ا مراری تیزروی اور قبول عامه کوا چینے لئے مصر سمجہامتھا ، اس کے سامنے آئندہ کے الکیش تقے مک کومیلی بار صوبائی خود مختاری ماصل مبور بهی مقی مسلمانوں اور نامسلانوں کی طاقت میں دویا تنین وولٹوں کا فرق تھا۔ امرار نہیں جا جتے متھے کہ ہس فرق سے فائدہ اُنٹا کرا حرار السُكَ بِطِهِينِ اور افتيارات بِرِقابِق ہودائيں ۔ غود انگريز اس معاملہ ميں جو کامتنا . پنجاب بہرحال اس کا قلعہ تھا اور برطانوی اقتدار کو اس کے خود کا سنشنہ امرار ہی تحفظ نے سکتے تھے۔ احداراس سے مالى الذہين مذہقے ان كے بيش نظر بھى انتخابات سقے اور سمجة سمقے كى طاقت كەبغر يكونى مغلىم بىچى مۇر ئىنىنىي جوتى <u>ئىسىم ج</u>ېب مەنتىك دوەستېرى اورقىسىاتى ئىسسى<sup>ن</sup> میں سے ہیں پھیرنٹ کی بہتانی حاصل کر لیتے تھین میاں سرففل صین مرحوم انہیں شمات ديين مين كامياب بوركئ كووزارت عظى كاخواب ميان صاحب كى ناگا فى موت سے مٹرمندہ تعبریز ہوسکالیکن مرنے سے بہلے وہ احرار کوٹسکست وسے گئے بمردار مکندرہا نے ان کی مگری - پہلے توا مراررمنماؤں سے دوستی کا خصے رسبے متھے کیس میاں صاحب کا مانشین ہوتے ہی طوطا چینم ہوگئے اور احرار کوفاکرنے میں کوئی کسراٹھا نہ رکھی اس كى تفصيلات إس كتاب كا مصد تنهين بين -تشهيدكنج كاقصبير

ہیں ہے اس سے مشہد گئے کا تضییا مرضیہ اس ساری داشان کا ایک فراموش شدہ مگر عرت ناک شہبد گئے کا تضیار مرت ناک مسب سے مشہد گئے کا تعدیم ہے اسے مسب سے مشہد گئے کا دیک حصد مجھتے ہے ان کا دعوی میں تھا کہ مسب تسلیم کو تناور نہ سخے بلکہ گوردوارہ شہبد گئے کا دیک حصد مجھتے ہے ان کا دعوی میں تھا کہ میں میں گئے ہے۔ کہ میں منوکورز بینجاب نے بعض سکھوں کو بہاں قتل کما یا تتحا اور بیان کے مقتولین کی جگہ ہے۔ جب اکان تو کیک بعد گوردوارہ اکیٹ بنا اور اس ایکٹ کے بنانے بیں میاں فضل حدین مرجوم دمنفور سے بھی امانت کی تو شہد گئے کی مکب کا فیصلہ کرنے سے ایک ایک کیا ہے۔ کیا ہے۔ کہ ایک کمیٹ کیا فیصلہ کرنے دیا گئے۔ کیا ہے۔ کہ ایک کمیٹ کیا فیصلہ کرنے دیا گئے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔

جن میں مدوارسکندرمیات کے عمزا و بنواب سطفرخان بھی مٹر کی ستے۔ نواب صاحب نے سکھوں کی ملک تاکام رہ سے —ان سکھوں کی ملک ناکام رہ سے —ان فیصلوں اور اچینے قبضے کے باوج دیکھوں نے انہدام سجدسے احتراز کیا۔ اب کئ سال بعدا آناز

عبرلائی ۱۹۳۵ میں ایکا ایک مسمبرگرائی مبانے گئی تومسلمان جزیک اُسٹے۔ برطرف شور مجے گیا متی کا و مکیتی آنکھوں شعلہ مجالہ مجوک آٹھا ۔ اس بارسے میں اب کوئی راز نہیں رہا کہ :

رو شہیدگنج لاہور میں سبے اور لاہور باکسان ہیں ؛ جن لوگوں نے اس وقت شہیدگنج کی بازبانی کے سلت فرامہ کھیلا تھا ان میں نا لوسے فی صد لقید حیات ہیں کین ہندوؤں اور سکھوں کے سلت فرامہ کھیلا تھا ان میں نا لوسے فی صد لقید حیات ہیں کی داس کے سعد سونے کا فیال ان ملاکے باوج و شہید گئے پر لوٹسیں کاسندی ہروویتا سے ،کسی کو اس کے سعد سونے کا فیال

مہی ہوں سے بربرد ہیدی پہنی ہی میں مسری ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ نہیں رہا اور ندکسی طرف سے کوئی اوا دائشتی ہے جہاں یک مکوست کے مصالع ومقاصد کا تعلق ہے وہ معلوم ہیں لکین سوال ان لوگر رکا ہے جراس وقت شہید گئنج کی بازیابی کے نام ہر

ساسی نامک کمیل رہے تھے."

بهرصال ان اسرارسرلیندگاخلاصدیهسیسکه:

ا مسمبر میکومت کے ایما اور سر ہریرٹ ایمرسن گرر زینجاب کی شریرگرائی گئی ، مکومت نے کریں مہا کیا ۔ جن شخص نے سب سے پہلے سب کے گذبہ پر کدال جلائی وہ پنجاب ہی آؤدی

کا ایک سکھسب انسکٹر نولس نظا اس کی ربورٹ کا خلاصہ ایک سلمان انسکٹر نولس کی موفت مولانا فلفر علی خال کے باس بہنچا۔ و ہاں سے راقم الموروٹ کے باتھ لگا۔

دوسوشدسط نوجوان اس الزام میں ماخوذ متفے کہ انہوں نے سنہدیکنج کے انہدام کا ذمہدار مکوست کو گردانا مقاء ان کے خلاف ایڈشیل وسٹرکٹ مجروبیٹ لاہور کی عدالت

مغیراس معاملہ بیں مجرّم تھا انبول نے انکار کرویا بشہادت مدہوسکی نگریہ بات اپنی مجامع جود

ہے کہ اسبدام مسجد میں اس وقت کے انگریز گورز اور صوبائی بیوری کرلیں کالجد الجورا ہا تھ تھا۔

4 - سکھوں میں واخلی طور پر ووو طرعے مقے - ماسٹر تا را شگھ اور ان کے ساتھیوں کا
گور دوارہ پر بند معک کیٹی پر قبعنہ تھا جو لوگ اندر خانے ان کے دھرطے کوشکست و بنا
مجاہئے اور آسکہ وانتخابات میں اپنی کامیابی کے لئے پرتول رہے متے - امنہوں نے مرکای سازش میں سٹر کے مورک میں دقہ تا نہ میں د

سروار سی صفول اور برس می مورست والون ورویی، سرت می این بیرست این برست می بدید برست کے کمو پر روک لیا تا اکدم می برار بوگئی - اب کوئی سکولیڈر بھی انہدام مسجد کی مذمت کرکے سکوقوم میں اپنی شہرت کوسنے کو تیار نہ تھا ۔ سب اکھتے ہوگئے اس کا فائدہ لینسنٹ یار ٹی کے دست و بازوسر سندر سنگر محبیث یا کوسی بہنجا وہ اس سے بعن سامتیوں سمیت

ہوں اس کامیاب مہوسکے ،عزمن پنجاب میں وزارت سنوانے کا جونفشذ انگریزوں کے قدین میں متعاوہ ان کی مرصنی و منشا کے مطابق بن گیا۔ وہ ان کی مرصنی و منشا کے مطابق بن گیا۔

الا - سرمیان فعنل صین سندوستان میں مسلمانوں کی ماگرواران سیاست کے سب سے براے شاطر سقے ۔ احرار نے سر فلفر اللہ خان کی مرکز میں نامزدگی پر میاں مساحب کورم فائن اللہ خان کی مرکز میں نامزدگی پر میاں مساحب کورم فائن کا سرایس جواحرار کے قبول عامر سے خالفت ہوکہ ال کے بناکر اپنا دیشن بنالیا تھا۔ تمام خاندانی کا سرایس جواحرار کے قبول عامر سے خالفت ہوکہ ال کے

بار اپنادسی بالیا تھا۔ ان مان کا مستریس برا سرار سے بوں ماند ہے۔ وردان سے کوردان سے کا سے بوردان سے کردجی متقے بشہید کئے کے انہدام پر برطر برط اکر اُسٹھ کھرسے میوسے۔ آن واصد میں محل بن گئی۔ ایک بساط بر کئی ویجر سے جی بہو گئے ۔ جولوگ مخلس ستنے انہیں دھوکے میں رکھا گیا ۔ اِدھوا وار راہنا لا مورسے باہر ستنے ان کی فرصاصری میں سازش کا اختیاری وفیر اِختیاری لا تو عمل کمیل باگیا۔ بال برختی کو اور استرسے برط مائیں لینی تحریب میں مصد کیوں تو ارسے مائیں دھولیں

توپٹ <sup>دا</sup>ئیں۔ دونوں صورتوں میں ان کے لئے کربلاکا ایک میدان متنا اور امنیں مثانے کینے متعنا دومتیائن مناصر ا کھتے ہوگئے ہتے ۔ ۱- ا دراد کویٹروع ہی ستے نشکسنے پر رکھا گیا مسمبرکا مصول مؤخر ا ورا حرار پرسب ٹیم مقدم ہوگئے ۔

ب میں عبدالعزیز بارایٹ لارکے مکان پریشمول احرار مختلف ملقہ بات خیال کے لوگوں کی جرمٹینگ ہوئی اس میں انہوام سعبد کے خلاف محم استاعی ماصل کیے نے کا فیصلکیا کیا سین مولانا اخر ملی خان ڈیٹی کمشز البس پرتاب اور سٹی مجبط بیٹ سرواز ترثید بریٹھ کے جائے۔ مین آگئے۔ درخوانست سخریری دی کا ایسانی دی جی جیب میں دکھ جو بھی اسپر مساور ہوگئی۔ جب میں دکھ جو بھی اسپر مساور ہوگئی۔ جب میں دکھ جو بھی اسپر مساور ہوگئی۔ جب میں دکھ جو بھی است کے فوت بعد خود سے خود سے خود سے ور ترک نظر بند ہوگئے گرمخلص نوجو الوں کو کئی محمروں کی انگیخت پر گولیوں کا نشانہ بنا بیٹا۔ سب سے برطمی سیاسی صرب احرار پریٹوی ان کے خلاف اسلسل واویلا سٹروی ہوگی۔ اسی دوران میں ان لوگوں کو بھی صفت ہرا کیا گیا جو افسوں کے خلاف النہ ملیں کو میں میں ان لوگوں کو بھی صفت ہرا کیا گیا جو افسوں کے خلاف سی انڈ ملیہ کے اردگہ جن لوگوں کو مامور کیا گیا ان میں سے نوشے فیصد معکومت کے کارندسے اور پنجا ب سی آئی ڈی کے ایک کو مامور کیا گیا ان میں سے نوشے فیصد معکومت کے کارندسے اور پنجا ب سی آئی ڈی کے ایک سپر مین ڈونٹ میرزا معراح برن کے آلہ کاروف درست گزار سے ۔

كى اينظون كا نام مے كركامياب مو كئے كرجتنے كے نور أبعد كا تكرس ميں چلے كئے۔ وياں وال

ذکی تونیگ کاوخ کیا ملک خضر حیات اور قائد اعظمیں تصادم سوگیا توفضر حیات کاسا تقد میا آخر ۱۹۸۹ء کے انتخاب میں مار کر انتدکو بیارے ہوگئے۔

اس انتخاب کے بعد عبب احرار کی سیاسی شکست مکمل ہوگئی اور عمومی شہرت کو دھکا گگ چکا توکسی نیشبد گنج کا مام زلیا ۔ ملک برکت علی مرحوم نے بازیابی کے بعے مسودہ قرار داو بیش کرنا جایا کیکن ایک دلجب اُنقاد ما نع ہوگئی ۔

بن احرار نے شہر گئے کے راہنا وں کو لکارنا شروع کیا، مولانا مظبر علی افہر نے سول

افرانی کا فرول ڈالا . خود بھی قید بور کئے اور کئی سور مناکاروں کو بھی قید کرا ڈالا۔ گربات نہ

بنی . عوام کے ولو سے مدت مہوئی مرجکے ہتے ، جولوگ مجلس اشحا و ملت کے سیٹر ہتے وہ

منآلف افسروں کے باستے ہیں سنے ۔ ان کا مشن لیر را بہو کہا تھا۔ شہید گئے کا محصول نہ اس

وقت بیش نظر تھا زاب \_\_\_\_\_ ہے مردار سکندر حیات نے زبان کھولی اور اعلان کہا کہ شہید گئے کا حصول سے مسلمانوں کو

مقربید گئے کا حصول لوجرہ دشوار سے کیونکہ اس ایک سیجد کے حبری حصول سے مسلمانوں کو

وہ تمام معابد لوٹا نے ہوں گے جن ریسلمان با دشا بہوں کے عہد میں سیجدی تعمید گئی تعمید میں اسی میں تعمید گئی تعمید ان کے اس اعلان کا گرم جوشی سے فیرمقدم کیا گیا حتی کہ اشحاد ملتی لیڈر بھی ہم مثنا وصد و تنا

په راسان کوئی نیامنبی تفا بکدستعار تفا و مولانا مظهر علی اظهر نے انہدام مسی کے دفت مب مسیکے دفت مب مسیکے دفت مب مسیل کا اس وقت سازشی لیڈرماننے مب مسلمان امبی شهید نهیں مہوستے متھے رہی ولیل دی تھی مگراس وقت سازشی لیڈرماننے کو تیار نہ ستھے اور سادہ ول عوام غیظ میں شقے ۔ اب مبانبین نے ابنا پہنی تا بدل لیا ۔ امرا سکتے ستھے اور سادہ ورست سبے۔ امرا سکتے ستھے اکا مسیدلیں ، دامی کہتے ستھے سکندر حیات کی بات درست سبے۔

ہوراہے کے اور سبدیل میں مہم میں ہے۔ احدار کے لئے کرزمائش کا یہ سب سے مِرُداد ور متعا - ایک محدود ذہین کے سواتفریا اُ سب لوگ ان سے کٹ میکے متعے - تمام احدار راہنماؤں کو ایک شدید بلیفار کا سامنا کرنا پڑا

گورفتەرفتە انبوں نے اسٹیج پر قابوپالیا اوراپنی بات سبی کہنے سکے لیکن بہت کچر کھوکہ۔ اصلاً شنبه يدكنج كم معامله ميں ان سے ايك سياسي غلطي مېوكئي اگروه منز وع بهي ميں مصب ے کراس کا اُرخ بلطیع تو زیادہ مغیر نتائج پیدا ہوتے ۔ انہوں نے نارہ کشی اختیار کرکے مالات كاصمح اندازه مذكيا جسست ماركما ككية .

أحراركي اس بربا دى كاسب سيه زياده فائده ايك خاص دارّه بين ميرزا بشيرالدين مجمز نے اُسٹایا اس نے متروع سے آخریک اپنی کوسٹشیں ماری دکمیں بہاں کہیں اورجیں طرح معى احرار كوصنعف يهنج سكّا تغا اس نيه اس بين رقّى مبركي نه كي.

ستدعطا رادلندشاه سخأرى كمصمصعدمين ميرزا بشيرائدين محمود كمعنا ببسري والمي . كوسلهسيشن جي گورداسپور كا فيصله ايك دونوك محاكمه يتحا . يوفيصله ٢ رجين ١٩٣٥ ع كو منا یا گیا به کوئی ایک ماه بعد شهید گنج کا ساتحه پیش ایکیا ، میرزان نے احرار دشمن تقور دیوں کی پشت پناہی کا بیرا امتحاما ، جنانجہ ایک روایت کےمطابق اس نے اس مہم میں کئی لاکھ روپیہ صرف کیا گرا کے منفی فائدے سے سوامیرزا سیت کوکوئی اٹباتی فائدہ نہنیا ۔ عام مسلانوں میں قادیا نیت کا وجدد بھیشہ کے سلے مشتبہ مہوگیا ، اس کے بروسلان عوام کے اسسابی نرغه میں آگئے، مذہبی امتبارسسے ان کی محرومی وائمی مہوگئی ، ان کا شجزیہ ومماسبرایک توکیب بن كيا اوريسب كجد احراركي بالواسطه وبلا واسطرمساعي كانتيج متعا . أب ميرز اصاحب إور ان كى مشيزى كے اعماه احرار پرشپد كنج كى مسجد كالمد بين يك بيں بيش بيش عقه.

شاه جي ما روا غياركي ان نوازشول سد ول برداشة عجى موست اورصورت مالات كا ولمث كرمقا بلركيا كمرّ قليًا يرداست قائم كرلى كرانكيش بهيت بط افتته بير. مع طوماً وكر با السكيشن ميں مصد ليا مگرعلى الاعلان فرما نئے السكيشن قومي زہر بہي -جاعث كوالكيشن سے باز

سکھنے کی ہردفعہ کوسٹنش کی میکن جاعث کئے "دماع" اُس کی زبان "کی بناہ تو لیتے مگر ان سکے

دما عضن فائده مد أتما ست ميتم معلوم كه أنكريزي عبدك اخرى انتما باست ديم واع مين

ان کے سامقیوں نے ان کی بات نہ مان کر جرزک اُٹھائی اس کاخمیازہ اس طرح مجلّنا پڑاکہ ان پراکہ ان کے سامقیوں نے ان کی بات نہ مان کر جرزک اُٹھائی اس کاخمیازہ اس طرح مجلّنا پڑاکہ ان کے حقیقی کارنا ہے بھی اُٹھا بات کی بنے دریئے اور اب شکستوں کے گردو غبار میں دب کر سیاسی کھلنڈروں کے آوارہ قبہنے جودگئے اور اب سے کھنڈ مرد از دل گذرو مبرکہ زبیثیم من قاش فوش دل صدبارہ خواشیم من قاش فوش دل صدبارہ خواشیم

دومسری جباب عیم اجھی شہدگنج کے زخموں کا کھزیڈ ہاتی مقائد احرار نے برطانوی مکومت کومنر ہیں لگانے سر رکا

کا فیصلہ کیا اور اس می بل من الفت سٹروع کئی ہے بل پورپ سے جنگی امکانات کی وجہ سے سنٹول اسمبلی میں زیر سبخت میں مقاکر احرار نے رائے مام کو اس سے خلاف منظم کرنا سٹروع کیا اور اسمبلی میں زیر سبخت میں مشکل رما دما دما و میں ہملی نے ڈینزگ پر حمل کرے دوری

مبئی سے سے کر بنیا در کا منگامہ رہا میا ستیر ۱۹۳۹ میں مٹلرنے ڈینزگ پرحمد کرکے دوری عالکی منگ چیڈ دی - احدار راہنما اسی دن کی راہ دیکھ رہے ستھے جودھری انفنل حق نے جیماہ

قبل عرابيريل ٩٣٩ اء كوسل نظيا احرار كانفرنس كعصدار في ايشرابي مين كهاتفا.

مع جنگ قصنائے میرم بن کرمغرب کے سروں پرکس کی طرح منٹرلارہی سہے۔ بینا زک وسنعلوب قوموں کو خروار مہونے کا اشارہ سبے، برطانؤی سرکار مسیدان جنگ ہیں بہلا گولہ کرنے سے پیشیز نیاز مندی کا نونہ بن کرساسنے آئے گا۔ احرار شبنشا ہیت کی اس مصیب کرفلاموں کے لئے رحمت خیال کوئے اور آئنہ جنگ کومہندوشان و دنیا تے اسلام کے لئے مصول آزادی کا بہترین موقع سمجھتے ہیں۔ ہمارا فرص بہوگا کہم اس موقع سے فائدہ اُمٹا کہ

برطانوی شہنشا ہیت پرمنرب لگائیں'' چنانچ احرار ہائی کمانڈ کا فوری اجلاس ۱۳ استمرکو امرتسر میں منعقد ہوا جس میں فوجی معرقی کے خلاف معروجہد کا فیصلہ کیا گیا ۔۔۔۔ لیگ نے اس وقت کے مصول پاکستان کا نعدب العیبی استیار منہوں کیا متا ، اس کے سار سے چہا ہ بعد حب بشے بوسے احراد زعما جیل فالنوں میں مقعے نگے سفے الم ورسے سالا نہ سیش میں پاکسان کا ریز ولیوش باس کیا ۔اس وقت کے سامۃ المسلمین میں احرار کے جرآت مندانہ اقدام سے جمدروی کا قدمن عام عقا، گوسول نا فوائی میں وہ اجتماعاً شرکی نہ مقعے لیکن آشیر وار ' دینے میں پیچے بھی نہ مقع ۔۔۔ کا نگرس نے احرار کے اس فیصلے کو عاملانہ قرار دیا ۔ سوشلسٹوں نے تعاون کی پیش کش کی اور وہ ایک مترہ محاف بانے کے سوال میر گفتگو بھی کرتے دس ہے کئین فوری گرفتاریوں سے مشرکم مما فرکا مسلاکھٹائی میں پڑھ گیا ،

احرار کو اجنے اس اقدام کی بہت نیادہ قیمت اواکرنی بڑی۔ مسلمان قرار دا دہاکتان

کے بعد انہیں مجول گئے ۔ کا کھی سنے نظر انداز کیا بالحصوص پنجاب کے کا نگرسی نہ عما تواسلا

کی برنسبت سروار سکندر حیات سے زیادہ قریب سنے۔ انگریدوں نے اپنے گاشتوں کی
معرفت احرار کوطویل سے طویل سزائیں دسے کر بزعم خواش خوار کیا ۔ جبیوں میں احرار قیدیوں

کے سامتد اخلاقی قیدیوں سے مبرتر سلوک ہوتا رہا ۔ گوجرانوالد کے ایک بندو مجسط میٹ نے احرار

کے ایک نوجوان کو سزا دیتے مہوت اپنے فیعدلہ میں مکھا کہ احرار سے اخلاقی فیدیوں صبیاسلوک

کیا جائے ۔ اس پر برطے رہے دیش مجلت منہ میں گھکسنیاں ڈالے بیسے رہیں موقع پر
داستے بہا در مہر جند کھند نے جو آگے جل کر خان وزارت میں وزیر مالیات مہد گئے ۔ گاندھی

داستے بہا در مہر جند کھند نے جو آگے جل کر خان وزارت میں وزیر مالیات مہد گئے ۔ گاندھی

کوئی تعلق منہیں ۔ اس بیان کی آرٹ میں ڈاکٹر گو پی چند مجارگو ایسے مہا پرشوں کو بی گھل کھیلئے

کوئی تعلق منہیں ۔ اس بیان کی آرٹ میں ڈاکٹر گو پی چند مجارگو ایسے مہا پرشوں کو بی گھل کھیلئے

کاموقع ملا ۔

اننی قدرا مرارسنے اس معرکہ میں سخنت سے سخت اذبیتیں سہیں ، ہر استبداد کو منده پیشانی سے مبول کیا ۔ جود عری منده پیشانی سے مبول کیا ۔ حتی کہ موت وجات کے درمیان کوئی راہ باتی از رہبی ، چرد عری افضل متی جان لیوامرون میں مبنا ہو کر رہا ہوئے اور حیند مہینوں ہی۔ چین دائی امل کولیک کہا ۔ مولانا محد کی مشروری ، احسن عثمانی ، منابع محد بسروری ، احسن عثمانی ، منابع عوث محد بلسروری ،

اورراتم الحووف دورس ك قيرتنها أن مين ركع كية ، تمام عرصه حكى بيني كودى كنى -مکیم صاحب سی کلاس کی خوراک سے دمر کے دائمی مربعین مہو گئے ۔ احسن عثمانی نے بھوک بطرال

كى تواس كى مقعدىين الى كھيوكراسے ندوال كرد باكيا - آخواس داخلى صدمكى اب د لاكروه رہا ہوتے ہی موت کے منزمیں علے گئے ، راقم الحودث سے جوسلوک ہوتا رہا اس کی بہمیت

كاتذكرة بس دايدارزندان مين الكي سے جراتم كے ايام اسيرى كى مركز شت سے -بچرده ری مدا سب کیموت سے بعد ا مرار کا سایسی رشنے بکسر پیٹ گیا. جنانچ آگست ۱۹۲۲ء

میں کا نگرس نے "مہندوشان محبور الدوب کی شوئی جلائی تواحدار نے حکومت الہد کا ریزولپوش پاس کر کے کنارہ کشی ا منتیار کر الی ۔ نیٹے میر نکا کہ احرار نہ کا ٹکرس کے رہیے نہ لیگ سکے ، دونو

كي بمسفرى وبهم نوا في سعے كريزكيا بچرجب حكومت اللي كا ديزونيوشن پاس برانواس دقت کنی احدار راسی جیل میں ستنے مولا ماسبیب ارجمل لدصیانوی عبدا حرار کے ہمیشسے صدر

بها ستے ستے ایک بے میعاور مائر نظر بندی دهرم سال جیل میں گزار رہے ستے۔ وراصل یہ ا مدارکے ایک ایسے ذہر کا ندائز فکر متما جرا مینٹی برٹش ہوسنے کے باوجود كانكرس سعيم أبنك ينتما.

رن سنة مم بعث من التحاديون كونى أدى كبين جن توكون كوظ المار حد تك الكريزيشمن مجا مآباتها وه ايك بطاعهد ما مند اورز بان بند بهى رسع منع دراتم الحروث التحاديون كي فتح كه ايك

مال بعِدُك نظر بندريا . مولانامحرگل شير کی شها دت

امني دانوں احدار كواكيب اور وارسهنا پڙا ۔موانا محد كل شيرابينے گاؤں جنڈ صليكي بابير میں مات کے وقت سوتے میں گئی مار کرشہد کرویتے گئے۔ ان کے قاتلوں کا مراغ کبھی خطار

بهرمال ان كاقتل أيك سياسي قتل تقا اورانس كه ديس منظرين وء تمام رجمانات وسيلانات

ستے جن كا ذكر بنا بكى خصوصيتون ك ابتدائى ذكرس مجاسب سمولانا جب ك

کسی سایسی جاعبت سے والبہہ ماسینے اورصرفت واعظ متھے اس وقت یک کیمبل بور، اتك اورميانوالى وغيره مين برطب لوگورى أكدكما ماراته. وه مدلون احرارى منالفت كرتے دسيے - جب كوتى احرارليير ان علاقوں بيں ما با اسسنے انگھيہى دن اس كااٹرزائل . كمدن وبال يبني ماست إواز مين بلاكاسوز اورفطابت مين ايك طرح كاسح تما يليم بنا بى اس الماز برمست مقد ان اصلاع كعوام مين ان كا خاصه اثرتا . ۱۹۳۸ میں چے کوسکنے توویل مدینہ منورہ میں خواب دمکیعا۔مصنور و ماتے ہیں احرار سے مل کرضمست خلق کر و۔مولانا فرماستہ سطے میں سنے اپنی پچیلی مخالفتوں سسے توب کی اور آت ہی احدار میں شمول کا اعلان کر دیا۔ کوئی ایک سال بعد احدار نے فرجی محرتی بائیکا شکی تحركي مپلائی تواکب بھی دوسال کے ملتے قیدکر دیستے گئے ۔ قیدکا زمانہ انتہائی شجا مرست ا ورغیرت سے بسرکیا . معلوم بہوا قرن ا قرل کا کدئی معابی را و خدا میں صعوبنیں بروا شت كرد إسبع - امع ملات كم فالول كوسب كا حداريس مثمول نالبند مقا - إد مورب ني ان کے علاقوں میں اصار کی شاخیں قائم کرنا مٹروع کردکھی متنیں۔ ایک دو مگرکسانوں اورخانوں میں مربع میمی میوئی- جن خوانین سف لوگوں کوشاہ جی کی میز مانی سعد روک دیا تھا وہ بعبلامولانا محدگ شیرے اس قبول مامدا وردعوت ا حرارکی کمربردا شست کستے ۔۔۔مولانا چذم ہینوں ہی میں قبل کرا دیستے گئے۔ ملک خصر حیات نے ببطور وزیرا علیٰ قاتلوں کی تلاش کے کئی وعد كئة لكين سب دوشيزاؤل كى كهر مكرنيات أبت بهوسة - ما مجر لوپيس اضول كے بيكے تبسم مويكم

بوسكة كه ان سكرا بول سير ساز شول كى تا به ته كط وا بشي عي به وق بي.

بودهرى معاصب كى موت بعد المراسك سياسى فيصل تعنا دو تعليط كاشكار بون بعد المراسك سياسى فيصل تعنا دو تعليط كاشكار بون عكم وقت من دوم ال كا اينلى برشش و بن اتنا بخد تعا كده مرا با حذ الق بون كي سنة واتنا تا بين ما دات وواتنا تا بين ما دات وواتنا تا

اصني مرسوم

احرار ۱۹۱۱ میں میں ۲۰۰۰ و ستو کی خطافت ) کے زمانے میں گھرم رہ ہے تھے۔
مالائکہ زمانہ حجیبیں برس آگ نکل چکا اور دوقومی نظریہ پیدا ہوکر جوان ہوگیا تھا و ان کا اعتقاد
ہوز نظری سیاست پر ند ، مار سلمان عملی سیاست میں ڈوب چکے مقے ، انہیں تاریخ کے
ہوز نظری سیاست پر ند ، مار سلمان عملی سیاست میں ڈوب چکے مقے ، انہیں تاریخ کے
معاشی طالات ہی حصہ دار ہوتے ہیں ، یہی سبب مقاکہ مسلمان اعتقادات کی باتیں نو ان سے
معاشی طالات ہی حصہ دار ہوتے ہیں ، یہی سبب مقاکہ مسلمان اعتقادات کی باتیں نو ان سے
مقرق ومراعات کا نام بیتے اور ہمسایہ قوم کی سلمان آزادی کا ذکر چھیلیت سے واقع ہوتے واقعات کود کھی کروہ اس کی آسین سے
اور ملک دونو کا دشمن تھا ایکن سلمانوں کے باتھ اسے بلند نہ ستھے کہ وہ اس کی آسین سے
دسٹ نہ وخیخ رکال لیں ، ان کی کا ہیں روز مرہ کے ان چیوٹے واقعات کود کھی کروہ کھی کو دا تھیں ہوتے تھیں جن کا مرح نے بہما یہ قوم کے لوگ ستے .
ہوتی تھیں جن کا مرح نے بہما یہ قوم کے لوگ ستے .

احرارا ودنگيس.

احرار کوغی شعوری زعم مقاکد و ه صور تا یا سیراً اسلام سعے قریب ہیں۔ ان کے ظاہر وہائن میں اس کے افزات بھی سقے ، کئین لیگ کے راہنما سلمان عوام کی روزمرہ کی زندگی میں گھس چکے سقے اور ان کی طبعی خواہشات کو تمشکل کرے اس کا نام بابکتان دکھ دیا متھا ۔ پاکتان ابتداً مبند و وَ ل سے سلمانوں کی اجتماعی ناراض کی کا اظہار تھا ۔ رفتہ رفتہ ان کے اسلامی لیکن ما وی تقاصوں کا مظہر ہوگیا ۔ احرار پاکستان کے مجوزین کی طبقاتی سیرت اور سیاسی کر دار کوزیری ب لکراپ مائز فدشات کامفی طراق سے اظہار کرتے ہتے ، انہیں اس سے عزمن نہ متی کہ سلمان عوام کیا جا بہتے ہیں وہ عوام کیا جا بہتے ہیں وہ صوف اس سے مجت کرتے ہتے کہ جن کی معرفت جا بہتے ہیں وہ کون ہیں : جود هری افغىل می مرحوم سفانہیں آخری ایام ڈنڈگی میں متنبہ جی کیا مقاکہ پاکان کی مخالفت مذکرنا دکھی دنوں کی فرما ہے سے ملین ان کی مذباتی سیاست نے اپنے ہی قامد کی بات کو اویزہ گوش بنانے سے کریز کیا۔

#### وبوبمغائرت

مندوق کا در فرید کہتے ہے۔ فلاہر سے کہ ایک سٹچادل کا بیوں کی اجتماعی بیغارہ کا گورا ہنیں ہندوق کا در فرید کہتے ہے۔ فلاہر سپے کہ ایک سٹچادل کا بیوں کی اجتماعی بیغارہ کا گا۔ مجریہ لبکاٹ اس صورت میں اور مجی مصنبوط ہوتا ہے جب کالی دینے والا خود کا لی ہو اور الذام کا نے والا فی نفسہ الزام ہو۔ احرار نے کس مہرسی ، خفتے جم خیلا ہٹ اور مند میں پاکشان کے فالا فی نفسہ الزام ہو۔ احرار نے کس مہرسی ، خفتے جم خیلا ہٹ اور مند میں پاکشان کے فام کر لیا بکہ اس وقت انتخاب میں کو دیوا ہے۔ جب قومی ستعبیل کے سوال فیجن انتخاب میں کو دیوا ہے۔ جب قومی ستعبیل کے سوال فیجن انتخاب ہیں نہیں استصواب ہور یا تھا ،

 تشریف لائے تو نصرف انتخاب لڑنے کے فیصلے پر نارافن ہوئے بکدمولانا مظہر علی اظہر سے
اپنے مفصوص انداز میں فرایا گہ آپ نے سیاسیات میں ذاتیات کولاکدا یک بڑی مثال قائم
کی سید، براہ کرم ہمندہ اس موضوع سے پر بیزیکیجے ۔۔۔ اب یہ کوسٹنٹ گگئ کرشاہ جی
عبی انتخابی مہم ہیں مصدلیں ۔شاہ جی نے یونینیٹوں پر تو تبری بیجا مکین اتنا برسنت رامنی ہوگئے
کے صرف آزمودہ احرار اگیدواروں ہی کے صلقہ فائے انتخاب میں جائیں گے۔ اس زمان میں آپ نے جو تقریر پر کسی اس بین ستقیل کے خدشات بالتفصیل بیان کئے سکین رنگینی و
میں آپ نے جو تقریر پر کسی اس بین ستقیل کے خدشات بالتفصیل بیان کئے سکین رنگینی و
مٹرینی کا وہ انداز نا پید ہی رہا جو رنان وہ ل کے متحد ہونے سے پید اہوتا ہے سے
بزار خوف ہوں اکین زبان مودل کی رفیق

انتخاب میں احرار کومتو تھ شکست ہوئی ان کا ایک اُمیڈوار بھی کامیاب منہوسکا۔ مقورہ سے دنوں بعدشاہ جی کو بعض ناگفنۃ برمقائق کا بیۃ میلا ٹوسنمنٹ ول برواشۃ ہوئے بلکہ بچرں کی طرح پچوٹ کورونے منگے۔

اور وزارتی منن مندوشان بہنج حیکا مقا۔احدار راسنا وَں کا وہ فلبلہ عیس کی دوستی قابلِ رشک سمجی مابتی مقی اپنے اندرونی اختلافات کے باعث بیٹنے اور مکبھرنے لگا۔

مولانا ظفر علی خاں اور خاری عبدالرحمن اسم او عبی میں الگ ہوگئے تھے ، وہ صرب نیوائٹ نیں سڑ کی میرے تھے ، وہ صرب نیوائٹ نیں سڑ کی میرے تھے اور بس ، تحرکی شہر گئے کے بعد مولانا داؤ دغز نوی نے سبی ذہنی علیمہ گئے احتیار کرلی اور ، ہم ۱۹ رکے وسطیس کا نگرس میں جیلے گئے ، مولانا حبیار شن لدھیا نوی نے رہا ہوتے ہی شملہ کا نفرنس کے موقع پر اعلان کر دیا کہ ان کے لیڈرمولانا الوالکلام میں دورا سے ان کا کوئی تعلق شہیں ۔ تقسیم مبند وستان کے بعد انہوں نے دہلی میں تقلل سکونت اختیار کرلی اور مجارتی شہری ہوگئے ۔ ، ۱۹۹ میں افتد کو بیا رسے ہوگئے۔ مولانا مظہر علی اظہر نے ، ہم ۱۹ مرکے شروع میں احراب سے استعفیٰ دسے دیا اور مولانا مظہر علی اظہر نے ، ہم ۱۹ مرکے شروع میں احراب سے استعفیٰ دسے دیا اور

انفرادی طور پر پاکسان کی حابیت کرنے کئے . پاکسان بناتوشاه جی نے جماعت کے نام ایک خط مکمها که احرار کواپنی سیاسی حیثیت ختم کر دینی مپا ہتے۔ کچه دنوں بعد احرار کا ایک الیاگرہ لیگ کی طرف راجع ہونے لگا جس میں سیاسی شکست خورد گی کا احساس نمایاں متھا۔ فالبَّا ١٩٨٩م میں ایک کھلی کا نفرنس منعقد کر کے احرار نے لیگ میں ا دغام کا اعلان کیا اور جماعت تبلیغی بنادی. اس تبلیغی تنظیم نے قادیا نبیت کی سرکونی شروع کی- رفتہ رفتہ باکتنان کے سبعی علی بہم نوا مہو گئے، اس مهنوانی کے قادیا نیت کے خلافت ایک مصبوط محاذ کی صورت بید اکی ، فروری ۱۹۵۱ء مينٌ راسست ا قدام "كيَّ آگ بجرك أمنى ، حكومست كولابور ميں مارشل لاب ا فذكر ما يراً ا اوا خردسمبر ا ۱۹۵ ء میں مکومت بینجاب نے مجلس ا حرارکوندلا فٹ قانون قرار دسے کرسامان مغيره پرقبصه كدايا دفا تزس كهركر دسيط ، كئ سال بعد نداب مظفر على قر لباش ون يوشش کے وزیرا علیٰ ہوئے توامنوںنے ۸ راکست ۸ ۱۹۵۰ کو بدیا بندی ختم کردی . لیکن اعدار میں جو توك مذهبي اورديني مزاج وطبيعت رسكيته متع انبوس نيشاه جي كي قيادت ميس مجلس تحفظ ختم منوت کی بنا ڈالی اور قادیانیت کے خلاف سرگرم ہو سکنے جن کے چین نظر شروع ہی سے امورسیاست مقد وه عوامی لیک میں مید گئے کیکن مجاری بتر مقا اُتمقد نسکا چوم کے محبور وہا . التصر خلاف قالون موكر مجى احرارى دمن على حاله قائم ريا . بنجاب كي منهرون مين مدموت اس كے معنبوط سلنے ستنے مكرسياسى طور پر بھى ان ميں ايسا استحكام اور الفنباط تھا جس نے حوادث وا فکاری طویل گردشوں سے لیغ کیے قبیلی عصبیت کا درجہ ماصل کر لیا تھا مندريه بالانصريهات كانتجز ماتي ملاصديب

خلاصة احرار

ا - احداد بنجاب کے اونی متوسط طبقے کے شہرلوں کی ایک ایسی توکیک سکتے جس میں جوش دہنیہ وافر تھا - وہ لیگ کے ہمدگر سیاسی ذہن اور کا نگرس کی ہمدگر تنظیم کے مقابلہ ہیں سیاسیات و بذہبیا سے کے ترکیبی عناصر کا ایک ما نثار اور مان یارمجود مقبے اِن میں وسعت اور تنویع ر نتا وہ ریادہ تر بہنجاب کک محدود ستھے اور ان کے بیروکارعموماً ادنیٰ درمیانے درب کے

۔ ۲ - ان میں سیاست کی یک رنگی کے بجاستے رفاقت کی ہم رنگی کامبذیہ فارفر مامقا . ۱۰ - داخی طور بران میں خیالات کا مکرا وَبھی تھا لیکن اپنیٹی برٹٹ فرمبن کی مشترکہ جیاب نے انہیں متحد کردکھا تھا۔

م - جن طا قتوں کے خلاف صعت آراستے ان کی مختلف الاصل ماروئیت کے خلاف مذہبی زبان میں سیاسی الٹربید اکرتے مقے ۔

ہ ۔سلم کیگ کے فروغ سے پہلے اور خلافت، کمیٹی کی رحلت کے بعد سندوستان کے شال معزبی سلانوں بین معکومت کا شال معزبی سلانوں بین معنب مطرترین عوامی جاعت متصد اُن کا واحد بروگرام اُنگریزی مکومت کا

و- ان كاجماعتى وجرد كانگرس اورجعيت العلماركي منشأ كمضملاف تنف اوريد دونو جهاعتیں ا حرار سے کسی مال میں بھی متفق زیھیں ، گھر کتی ا حرار د اپنیا کانگریس اور جعیت العلمار کے وہن کی سفارت کرتے مولانا ابرالکلام آزاد اور بولاناحسین احمد نی سے ایک گون عقیدت ر کھتے اور ان کی ذات کے لئے نبرو آزما ہونے تھے .

٤ - اننبوں نے سندوشان کی قرمی توکی میں ملہی مذہبے سے بے شال قربانیا کیس متی کہ اینی ترون کا بیتر مصد جبلوں میں کلاویا . لیکن کا مگرس اور کیگ دونوسنے سرت تفریب امرال حب وہ برطانوی مکومت کے خلاف کا نگرس کے ذہن کی استید کرستے توسلمان برکتے جسبہ مسلانوں کے حقوق کے لئے ہواز اُنٹائے توکانگرسیوں کوناگوارگزرتا اور حب مدے صحابہ البي تتوكي مين دسمًا بإنه حصد اليقة توغم ومسلك مسلما لؤل مين مذبهي ولوا لكي كم مراوار بوق. الغرض انكرين مبندوا ورسلمان تبيؤل البيغ دوائرمين آن سيحفلات سق ٨ - احداركسى فامن فكرى توكي كم مطهرة عقى ، نكرا يج عميثن برياكر في اورروسكند

رمیا نے کے فن میں ہے مثال سخے۔

9 - ان کے نظر طیت میں رومانی تعنا دیما مثلاً سیاست میں اینظی براتش ذہبن کے وارث ا منسبب میں حکومت اللہ یکے معلق ، ثقافت میں اسلامیات کے دلدادہ ، معاثیات میں دوت کی برابر تعمیم کے واعی، غریش ان کی تقریب وں کا لب باب قربان وحدیث اور تاریخ وسیت کامرکب ہوتا اور مذہب ہی کے نام پرسلمانوں سے مخاطب ہوتے ۔

۱۰ انہوں سنے احتجاجی سیاسی ذہن پیداکیا لیکن تنظیم نہیں ہے دھری افعنل می مروم سے زندگی وفاکرتی تو مراح کے مروم سے زندگی وفاکرتی تو ممکن تقاوہ تنظیم کوخدائی خدمت گارتو کیا کے بعد جا شاہ کی موت کے بعد جا شعب سنتے وہ ایک دوال دوال دوال انسان سنتے ۔

ا - احرارسفے ساری دندگی شہروں یا تصبوں کو اپنی جدوجہد کا مرکد بنا سے رکھا۔ دیہات کا منے دیربعد کیا نیکن تبلیغی حیثیت سے ابمرزائیت سکے خلافت اصلاح الرسوم اور بدعات کی بیچ کئی سکے لیا بھرسیرت کے صبوں ہیں !

شاہ جی بدت کک لوگوں کو انسلام علیکم کہنا سکھا تے رہیے ۔ نماز ، روزہ ، زکواۃ، جج کے مسائل پرمسلسل وعظ سکتے مگر لوگوں کے معاشی یا مجلسی مسائل کوتنغبی اعتبارسے بچیوا کک نہیں البتہ پنجا بی مسلانوں کو تنجارت کی راہ پر لانے میں شاہ جی اور احرار نے عظیم مذرات انجام دیں .

۱۲ - احدار میں قربانی استجاج ، حرصلہ احد خطابت کا جوہروافر تھا ، کین فکر، نظر کسوٹی اور قیا ، کسین فکر، نظر کسوٹی اور قیادت کا تناسب مقابلیۃ کمیز تھا ، انبوں نے زمانے کے مطابق پیلنے سے ہمیشہ کرنے کیا ان میں سپاہی ہی سپاہی ستھے لیکن مدبر الشافہ کا الحدوم ۔۔۔ وہ ہنگامہ کے ایک لمحدوث کی سوسالہ زندگی پر ترجیح وسیقے ستھے ۔ وہ میدان میں بلا کے لا دیسئے ستھے ۔ وہ میدان میں بلا کے لا دیسئے ستھے ۔ وہ میدان میں بلا کے لا دیسئے ستھے ۔ وہ میدان میں بلا کے لا دیسئے ستھے ۔ کہ میدان میں بلا کے لا دیسئے ستھے کی سوسالہ زندگی پر ترجیح وسیقے ۔۔

سوا - ان کی سب سے بیٹری کمزوری وسائل کا نقدان تھا جر کچر تھے اپنے ہی اندر ہتے،
ان کی سپلائی لا منیں " خارج میں نہ تھیں، وہ فقر وفاقہ اور جرش و منتب کا ہراول دستہ تھے۔
۱۷۷ - انہیں امراء کے ذہن سے صدور جہ تنفر تھا اس تنفر ہی کا نیتجہ تھا کہ انہوں نے
تحریب پاک ن کوعوام کی بجاسے خواص کے آئیڈ میں دیکھا اور ہمیٹیہ اس بات پر زور نہیے

و جن دیگیوں اور کا نگرسیوں کوسیاسی اور اقتصادی مساوات سے گھن آتی ہے وہ من دیں کہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں ، خولمنی ۔ وہ نیٹروں کا ذہن دیکتے ہیں ان کا اور احرار کا ساتھ نہج نہیں سکتا ۔۔۔ ہم سے بیسوال کیا مآتا ہے کہ تم تقیم ہند کے قابل ہو ہ ہم اس الله نہج اس الله کا جواب دینے سے قبل سائل سے ہوجینا جا ہے ہیں کہ تم دولت کی منصفانہ تقیم کے قائل ہیں لکین ہم اس اگر قائل ہوتو چر مہندوسان ایک طون دیا ہم شہروں کی تقیم کے ہمی قائل ہیں لکین ہم اس کے سخت خلاف ہیں کہ لاکھوں مسلمان کی قربانی دے کرکسی ہند ہیں سلمان کے لئے سخت سلمان کے لئے سخت سلمان ہم سخت محلات ہم میں کہ اور میں مقال اور میاسی احتبار سے انتہا بیندمیا سین سطے دوور مامنر کا اسلام ، لکین سے ذو ایند دیا وار مذہبی احتبار سے انتہا بیندمیا سین سطم و بیز ریٹے سی سمتھ کا خیال المؤرن اسلام ان انڈیا ۔۔۔۔ کے مصنف مسٹر و بیز ریٹے سی سمتھ کا خیال ماکہ اور ار ہند دستان ہی نہیں بکہ دنیا ہے اسلام کی پہلی مسلم سوشلسط شحر کی ہیں ، میں نہیں بھی دنیا ہے اسلام کی پہلی مسلم سوشلسط شحر کی ہمیں ،

ان مماس ومعانب کے بس منظر میں اصاری بوری تاریخ ساسے آجاتی ہے انسوں مونا سیے کہ مسلما نوں کی اتنی برطری شوکی کس سے در وی سے برما و مہوگئی۔ ۔۔ تاہم ایک مورخ واقعات کی جہان میٹک کے بعد اس نیتج برصرور مہنچ اسے کہ احرار نے جس ڈ بین کی آبیاری کی اس کی بہت سی شاخیں فراکور مورکیں ، مثلاً

ا - مسلمان نوجوانوں کی ایک بولی جا مت میں خلاف ساماج ذہن پیدا کیا جریخة پروکر ان کی فعارت ہوگیا - اس سے مثالثہ ہونے والے زیادہ تر درمیانے درجے کے مفلوک الحال

لُوک ستھے۔

۲ - ع یبول کی ایک ایسی جماعت بید ای جس کا ذہن مسلمان امرار کے استعمالات سے برا فروخت بوکر طبقاتی شعور کی راہ برا گیا - اس جماعت کا وجود با زار سیاست میں خرید و فروخت سے بھیشہ ماور کی رہا ۔

سو - مسلما نوں بیں فعال سیاسی کا دکنوں کی ایک تھیں پیدیا ہوگئی جس کا عام مالات بیں تحط تھا۔ ہم - مسلما نوں بیں استھے مقرروں کا ایک کروہ پیدیا ہو کیا جس نے ذہنی انقلاب کی آبیاری بیں قابل فذر حصد لیا .

۵ - عام نوگوں کی چیرطری میں سے استھمالی کروہ کا خوف مباتا رہا ،غربابیں احساس خودی توانا موسفے مگا .

9 - مسلما نوں ہیں پہلے کی برنسبست کئی سوگنا بدحات کا نماتمہ مہوکیا اور وہ بعض معارشری گراہیوں سے بچے نیکے۔

بعن تقرد سے ساست وان اس طبقاتی ذہن کو احرارکا پید اکیا ہوا ذہن تسلیم کے نے سے شاید بیم کیا ہوا ذہن تسلیم کے نے سے شاید بیم کیا ہیں اور بھی کاریخ شکست خوردہ لوگوں سے کبھی انصاف نہیں کرتی لیکن ہے ذہن د لین اور دنیا کے صغیر میں یہ بیم ال بربا ذہن د لین سے۔ اور دنیا کے صغیر میں یہ بیم ال بربا ہود کی استقبل کا ذہن سے۔ اور دنیا کے صغیر میں یہ بیم ال بربا ہود کو میں انسانوں مود کی اس مور دولت کی مالے میں موات مشتقل کر دکھا ہے۔ کو ایک طوت مشام وار مشام کی ایک طوت مشام کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی د

# میرزائیت پاکستان سے پیلے

مسلمانوں اورمیردائیوں میں محرادی جومور میں بیدامیوتی دہی ہیں اُن کی بنیا داس دن رکھی گئی حبب ، ۱۹۸۶ میں میرزا فلام احرف اسپنے عہم من اللہ ہونے کا دعویٰ گیا ۔ اسی سال آپ نے برابین احدیث کھی جس میں اپنے معبد دہونے کا اعلان کیا ۔ یکم دسمبر ۱۹۸۸ کوآپ نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بعیت لینے کا مکم فرما یا ہے۔ ۱۹۸۱ء میں اپنے مسیح موعود جونے کا اکان کشاف کیا اور فلی نبی کی مسطل ایجا دفرائی . نومبر ۱۹۰۸ء میں آپ نے سیا کوٹ کے جونے کا دعویٰ کیا بھر فرما یا کرآپ مریز ہیں۔ ایک ملیت مام کو خطاب کرتے ہوئے ٹینل کرشن ، ہونے کا دعویٰ کیا بھر فرما یا کرآپ مریز ہیں۔ کے اور اور ہیں۔ ۲۹می ۱۹۰۸ء میں آپ مریز ہیں۔ کے اور اور بیں۔ ۲۹می ۱۹۰۸ء کوآپ کا انتقال میرکیا ۔

اس اٹنار میں د ۱۸۸۰ء سے سے کر ۱۹۰۸ء تک) جن مقاصد ومصالح کی آبیادی کی گئی ان کے بیگ وبار کا خلاصہ بیر ہیںے۔

اولاً میرز اصاحب سے میسائی مشز بوں سے مناظروں کی بنار کھر کرسلانوں کی ذہنی زندگی کواکی الیسے الجھاؤ میں مینسا دیا جس کا مدیم نیتے ہاں مالات میں انگریزی مکومت کی مسلحتوں

كے سلتے نفع اور متاء

ثانیاً آریسا جیوں سے قو تکاری راہ بیدایی جانچ سب سے پہلامناظ وہ آپ نے اوا ال مارچ ۱۸۸۹ء میں لادم کی دھر آریساجی سے بوشار لور میں کیا وہاں پہلی دفعہ اُس دشام ولین کی بنار کھی گئی جس نے آئدہ میل کر را بعبال اور بعض دوسر سے شاتم رسول پیدا کئے اور بیسب میرزاصا حب کے مبا بلوں کا قدرتی نتیج متاکہ اس کا فائدہ برطانوی مکوست کے تفریقی مقاصد کو پہنچیا تھا اور پر حقیقت سے کہ حضور ملیہ العملواۃ والسلام کے مناف برگوئی کی مہم کاسب میرزاصا حب کے بہی مبابطے اور مجاد کے سقے ۔ آخر علار کے ایک کہ وہ مین ظی بنوت کے دعوی کی مرزاصا حب کے دعوی نبوت سے دعوی کی مزاحمت بیر وع برگئی ، مولوی محروصین شالوی جو میرزاصا حب کے دعوی نبوت سے پہلے میں امرزامی اور آرایوں سے منافا سے کرتے اور تمنیخ جہادی موجہد میں آپ کے ساحة درہے میں ایک ایک فرنٹ ہوگیا۔

عبن لوگور کو آپ کے خد و مال کا قریبی علم تھا انہوں سنے جو ابی فتو سے صاور کئے یہ فتو سے سیلے بہل فتو کی لدھیا نہے ملاسنے ملاسنے حلی کیا جن بیس مولانا محمد عبد اللہ اور مولانا عبد العزیز رحم اللہ تعالیٰ بیش بیش سنے۔ ان کی تا یک بیں مولوی سیرند پر حسین صاوب محمد شد دبوی نے فتو کی صاور کیا بچر دہلی ، اگر ہ ، محمد رآبا دا ور بنگال کے طیار نے فقا و کی جاری کئے تا آ لکہ میرزا صاحب کی مہدوست اور نبوت مسلمانوں بیں نزاع کا باعث بوگئی دونوطوت مباحثوں کا با نہوں نے اپنی طوت بھی جو امکریزوں کی طوت متی میرزا صاحب کی طوت متعل ہوگئی یا انہوں نے اپنی طوت بھی ہوا مگریزوں کی طوت میں میں میں مباوت کے جو کمالات دکھائے اس کی فصاحت و بلا عنت کے نوٹ نہ نہوت کے جو کمالات دکھائے اس کی فصاحت و بلا عنت کے نوٹ نہ نہوت کے جو کمالات دکھائے اس کی فصاحت و بلا عنت کے نوٹ نہ نہوت کے جو کمالات دکھائے اس کی فصاحت و بلا عنت کے نوٹ نہ نہ نہوت کے جو کمالات میں میں میں دور ہو ہوں۔

مقدمه مإزي

ان مباحثوں اورمبا بلوں کا ایک نیتجہ اور نکلاکہ نوبت مقدمہ بازی یک مباہیجی سب

سے پہلامقدمد یا دری کلارک نے کیا اس نے الزام لگا یاک میرزاصا صب نے اپنے کسی الباً كى سجائى ثابت كرنے كے سئے ايك شخف عبدالحديدكوان كے قتل پر ماموركيا سبے . دوسرا مقدم لولس سف ١٨٩٨ء ميں ايب بيشين كوئى كى بنا بردائر كيا جب بيں مولانا محد صين بالوى كادست ويات منقطع كے جانے كا إشاره تھا، اسى طرح ١٠١١ء كے آخرىي أيك سال نے جہلمیں دومقدمے دائر کئے ، ہرمقدمہ میں میرزاصا حب چھوڑ دیسے گئے ، آرایوںسے مناظووں میں بدگوئی کی منزامیرزاصا حب سے سجاتے اسلام کومجگٹی پردی چنانچ سیتیارتھ پُواٹ کامیلا ایڈیشن موہ ۱۸۷ء میں راجر مے کش داس سی الیں آئی کے زیر استام بنارس میں جیا تحا ا وربس کے حقوق سوامی دیا نند نے ان کے ماتھ فروخت کر دینئے بتھے ابتد اُبارہ الاہ برمشمل مقا- اس مین تیرهوین اور چردهوین باب کااصافه میرزاصا حب کیان تجررون كع بعد بهوا جن مين آرايون كے نيوگ اليسے معامتر تى مسلے كو چيول كران كا مذاق ارا الله كيا ا وران كعبعن عقائد كومنك قرارو ياكيا مقا ، سوامى ديا نند ، سواكتوبر ١٨ ٨ ء كوانقال كرسكة توميرزاصا حب سنه ان كى موت كويمي اپنى بيش كومئيوںست والبته كرايا ـ جِنانج ان كى رملت كے بعدستيار تقدير كاش كاجو دوسرا ايٹرنشن تھيا، اس ميں تير صوبي اور جو دھويں باب كااصناف مقاجن ميں خداورسول بردكيك عطف كئ عقد ، ايك ميرزائ قاسم على نے انسیویں صدی کامہاشی دیا نندشائع کی جس میں آریساج کے بانی کو جتھا را اسی کا نتیجہ تھا د مكيلارسول " دخاكم برمن عسك مصنعت بينات جميا وتي ايم اسے بروفيسروي ليےوي كالج لامبوراور ناشرمها شدرا جبال تنفيك

فلام احمد کوان کی ذندگی ہی ہیں ان دعویٰ باستے مہدویت اور نبوت کی بنا پر گھیر ،گیا۔ گوان کے دعاوی کو برطیعے سکھے توگوں ہیں محف مسنوسے پن سسے تعبہ کیا گیا مگرعام سلمانوں

سله مولانا مغلر على اظهر كى كاب ستيار تقدير كاش اورميرندا غلام احديس تغييلات ملاحظ ورا ميس.

نے ان دعاوی سے اجتماعاً کوئی دلیپی بزلی ان کے تعاقب میں مولوی شنا رائند امرشری نے بڑا نام پیدا کیا ، میکن میرزا صاحب کی وفات کے بعد اصل خرابی میرزا محمود احمد کے مہدمیں مثروع مبوئی میکیم فردالدین خلیف اقل کا انتقال ہوگیا تو میرزا محمود احمد مصلح موجود کا لبادہ اور مسلح موجود کا بیاتھ ۔

پہلی جنگ عظیم دم ۱۹۱۱ء تا ۱۹۱۸ء سے سے کددوسری جنگ عظیم دوسرہ اوّاہ ۱۹۱۸ء کے آغاز تک میرزاسّت ایک بندھی اورلیٹی ہوئی چیزی طرح خود بخود کھنتی اور بھوئی جائی۔

مامۃ ان س کورفنۃ رفنۃ معلوم ہوگیا کہ میرزاسّت کا مافی الفنمیر کیا ہے ؟ اوراس کے ظاہری وباطنی وجد دہیں کس قدر تفاوت یا مطابقت سے ؟ حکیم فررالدین کی حیات کک عام ہوگوں میں اس کا تبلیغی کردار ہی نبایاں رہا ۔ لیکن میرزام محدد احدی خلافت نشینی نے چہرے کی تمام میں اس کا تبلیغی کردار ہی نبایاں رہا ۔ لیکن میرزام محدد احدی خلافت نشینی نے چہرے کی تمام نفا میں اورلوگ فالباً بہلی دفعہ بہانے کے کہ اس تبلیغ کے بیس منظر میں جوشفیم قائم ہوئی سے اس کو ایک بیائی تحریب بانے میں کن عوامل و خناصر کا یا تقدیمے ۔

چنائچ بہا جنگ عظیم میں اتحادیوں بالخصوص انگریزوں کی فتح پر اس تحرک یا تنظیم نے جوکا رہ اے سرانجام دینے اورخلافت عثمانیہ کے سقوط بہرجس سرت کا اظہار کیا اس سے مسلما نوں کے کان کھڑے ہوگئے اور سلمانوں کی سیاسی تحریکوں کے دینی راہنما وّں نے بہلی دفع میرزائیت کا سنجیدگی کے ساتھ مطا معرمنڑوع کیا۔

مولانا ظفرعلى خال كى مزاحمت

اس دقت کک میرزا فلام احمد کے بارسے ہیں عوام وخاص کی معلومات زیادہ ترسماعی محمیں اور لوگ نظر بر ظاہر انہیں اسلام کا ایک سبلغ ومنا ظر سمجھتے سنتے اور ان کی جا عت کو بوجہ ہا ایک تبلیغی جا عت سکین اسلامی ملکوں گیا خست و تار اج پرمیرز ایکوں نے جوچلفال کیا اس سے عام مسلمان من صرف برگٹ تہ ہو گئے بلکہ میرز اسّیت کا توجہ جبلیخ نہیں کیا گیا بلکہ اس مقت میرز اسّیت کی سیاسی کارگز اربوں کو لوجہ جبلیخ نہیں کیا گیا بلکہ اس

کی مذہبی عمارت کو ڈھا نے کے لئے مذہب ہی کو واسطہ بنایا گیا۔ لیکین رفیۃ رفیۃ مزاحمت کا جرزمین تحریک بن گیا. اس کے واعیٰ اوّل مولانا ظفر عی مان مدیرٌ زمیندار شیقے مولانا ہے مرزاست كے خلاف جہورالسلمين ميں منگام برباكروما اورميرزائيت كوشروں سے سماک کردیہا ت میں نیا ہ لینی بڑی ۔۔۔۔۔مولانا نے تردید میرزاسیت کے منمن میں بعض طويل اوركران قدرمقا مے مكھے بر فالباً سوم و اء ما با موس بعض فكابى نظروں كرمات أرمغان قاديان كي نامسي وشاعب بذريم وسع . كما ما تاسي اس كاب كام مادين ميرزا سكون سنعا بينغ اليمنثول كالمعرفت خريد كرعلاوي اورمولانا اخرت على خان كواسكه واشاعت سے بازر کھنے کے سلمے رام کرلیا ، مولانا ظفر علی خان کی بیدیا کی ہوئی اس عوامی تحریب کواٹسی جوش ومبیجان کے ساتھ بعصل سیاسی اور دینی ملقوں نے ابنا ما شروع کیا جنانچ جو دھری افضل حق مرحوم نے بیعن تلخ سیاسی تیج مابت کی بنا پر احدار رفقار کو آمادہ کیا کہ وہ اس تحریب كو بالتومين ليمكر قادمانية كي اجماعي معذنو ركاجاعتي مقابر ريي .

## احرار كي جماعتي مزاحست

شاه جى سنے مبيدان مبارزت كى كمان فودسنجال كيد بهلاموقع مقاكرميزاسيت كواكيب منت مهان طاقت سے مقابلہ کرنا پرا اجس کی باداش میں احرار کوصعو بنوں پریسعو بتیں سہنی بڑیں حتیٰ کرمذہب کے اس مما ذکا خمیازہ انہوں سنے سیاسی محافری سیے درسیے ما کامیوں میں تعکُّقًا . نیکن میرز ائی حملوں اور برطا نوی مزاحمّوں کے باوج دمیرزاسیت اور اس کے بیروڈں کو احرارت ايب أيسى لوزلين مين لاكر كمواكياكه:

ا . عام مسلمانوں میں ان کا وجود اعتمادسے خارج ہوگیا .

٧- ال كوتبليغي دروازك برسي طرح بندموك.

سو - انبیدند آسلان سی ای سمجامان دی اورسیاست برطانوی اقتدار کا مهرو ، جس کا اور خدمرزامحدد احدف است بهت سے خطبوں میں کیا ہے ، شالاً: "جاری جاعت و مسبع بصے منزوع ہی ۔ سے وگ کہتے جلے استے بین کریز وشامدی اور کر رنست کے بیٹ و بین کریز وشامدی اور کر رنست کے بیٹ و بی ۔ بین کریم گوزنسٹ کے جاسوس بین، پنجابی محاورہ کے مطابق جمین حجولی جیک اور نئے زینداری دفایا افیار دُنیندار "مراد سبعی محاورہ کے مطابق بہین لڑوی "کہا جاتا سبع "

افطعيه ميرنيا محبوداحمد

الففئل قاديان ملدنمبر۲۲

تميرهِ ۵ مورخہ ۱۱ رکزمبر۱۹۳۴ع)

مرادی مراحست سے بہلے نئی نسل کے انگریزی پرط سے کھے مسلانوں کی ایک جمعیت میرائیوں کے تبلیغی مبسوں میں سٹر کیے جوران کی بالواسط تعقوبیت کا موجب بنتی متی اس سے ناخوا ندہ سلانوں ہیں میروائیت کا مذہبی ا متبار برط حتاسی ،احرار نے بسب نعشہ بلٹ والا حتی کہ سلان خواص کو بھی جمہور کی نا راضی کے بیش نظر ان کی معا ونت سے دست کش ہونا بڑا۔ ۵۔ مسلانوں نے میزواتیوں کو اپنے بیشر اواروں سے نکال باہر کیا امر مام انتخاب میں ال کے جنائی تمام راہیں مسدود ہوگئیں۔

ہ ۔ سب سے بڑی جیت یہ ہوئی کہ دورمامنر کے سب سے بڑے مسلان مفکرماہ راقبال سے قادیا نی تحریب کے مالد وما علیہ کا مطالعہ کرکے اس کا تجزید کیا ۔ چنا نچ میرزائیوں کوسلانوں سے علیمدہ ا تعلیت قرار دینے کے مجوز حصارت ملاکم ہی سنے . میرزائیت سے شعلق ملامہ اقبال کے افکار بلا شہرون آخر ہیں ۔

وبلافظه بوعلامدا قبال كابيان مطبوع سنيشمين ١٠ عون ١٩١٥ع

 مولانا ظغر ملی خان اور جماعت احرار کی پیدا کردہ تو کیہ کے درمیانی دنوں میں جامع حثّا نید حیدر آبا ودکن کے صدر شعبہ معاشیات پروفیر محد الیاس برنی نے قادیانی مذہب " کے نام سے ایک صنیم کا ب کھی جس کی لوج پر حبارت ذیل درج سے۔ ودین وملت کی صلاح وفلاح کا دعوی کرسکے کس کس طرح تخریب و تفرقہ کی سازش کی گئی قادیا نیت کا پرفریب اسلام کی تاریخ میں یاد کاررہ ہے گا اور انسجام مجی عرت آموز ہوگا " " قادیا نی مذہب کی اشاعت سے موٹ میرزائیوں میں بمیل مچے گئی بلکہ پڑھے مکھے لوگوں میں ان کی تلعی کھلے گئی۔

۸ - علامہ اقبال کی پمنوائی میں لاہور یائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ زیج میرزا سرظفر علی نے بھی بہ دلائل ٹا بت کیا کہ قومیں نبوتوں کی بناپر معرمن وجود میں آئیں اور الگ الگ شار ہو تہ ہیں۔

ہوی ، یں۔ ۹ - میرزائیست کے کاستر سربیسب سے کاری قانونی صرب مسٹرجی وہی کھوسلہ سیشن جے گوداسپود کے نیصلے سے پڑی ، اس فیصلہ سے میرزائی بوکھلا سکے ۔ انہوں نے بعض مصول کوئی ڈوئ کرانے کے لئے مدالت مالیہ سے دجرے کیا ، خوش یہ بہلامدالتی مائی مصول کوئی ڈوئ کی ریاست اندر یاست کے بجرسے سے گھونگھ شامٹی یا گیا اور مائن وہ میں کو بھی غالباً بہا وفعہ معلوم بہوا کہ اس کا خود کا شنتہ بودا " نود سربھی سیے ۔ مالیہ اس کا خود کا شنتہ بودا " نود سربھی سیے ۔ مالیہ اس کا خود کا شنتہ بودا " نود سربھی سیے ۔ مالیہ مسلک

احراركواصرارتفاكه:

ا - محدصلی الشدهلیروسلم کی ختم المرسلینی کے بعد اگر کوئی شخص ظلی یا بروزی نبوت کا دعویٰ کر تاسیعے تو اس کا مطلب میے کہ دہ سلمانوں کی سیاسی وصدت کے موجدہ زوال سے فامّدہ اُتھاکران کی دبنی وصدت کو بھی پارہ پارہ کر تا ہیے جس کے نتائج دبن و دنیا دونوں کیلئے خمران کاموجب ہوں گے اور میرزا میت فی زمانہ اسی خران کاسرعشم سیے۔

ك طا قطه واعتراف مندرج تبليغ رسالت بلدمهم بعنوان ودنواست مجعنودنوار بينشيش گورز بها وره وام اقباله معنیانب میرزا نهام «مدورند» و ورس ۱۸۹۸» ٢ - ميرزانى برلش امپر لميزم كے تھلے ا بيمنٹ ہيں -

سو۔ وہ مام مسلمانوں سے منصوف مذہبی علیمدگی رکھتے ہیں بلکہ بہا ندہ سلمانوں کا مجلسی ومعاشی متعاطعہ بھی کرتے ہیں جس کا واصد مقصد انہیں مرعوب وخوفز وہ کرکے اپنے ملقہ بعیت میں شامل کرنا ہوتا ہے۔

> ۷۰ - وەسىلمانۇں بىں بىلورففىقە كالم كام كرستى بېي -دوكىمىوتارىخ احرارمىغى ۱۳۸۵ تا ۱۸۷۱)

> > ببین شہا دست

احرار کے ان دعاوی اور برالفاظ میرندا محمودا حمد الزامات کی پر کھ کے سلے صروری سے کہ ہم میرندا میک روان کے محسنوں کی مستند تحریروں سے اصل حقیقت معلوم کریں اس سے میرزا بیوں کو یہ شکایت نہ ہوگی کہ انہیں کسی برائی کا بیت یاروا بیت پر ملزم کر وانا گیا ہے۔ اس طرح احرار کے دعاوی کی اصلیت بھی معلوم ہوجا ستے گی کروہ جم کی بیان کرتے دہے۔ اس طرح احرار کے دعاوی کی اصلیت بھی معلوم ہوجا ستے گی کروہ جم کی بیان کرتے دہے۔

بیں اس میں کہاں کہ صداقت سے۔ حولوگ بینی بارسول کہلاتے ہیں السکے بارسے بیں یرام متعنی علیہ سے کرسب سے پہلے ان کا حسب نسب دیکھا مبا تا سے جس سے عامتہ الناس مباننا چا ہتے ہیں کہ دعی نود کیا سے ج ۔۔۔اسی اصل کو کھوؤ کر کھتے ہوئے سب سے پہلے میرز اصاحب کے خاندان کا

جارزه لينا مزوري سبے ۔

میرزامه مب کاب البری کے ماشد میں فراتے ہیں: "میرسے والدکوالگریزی محام نے خوشنو دی مزاج کی جھیاں دی مقیں ۔ " سرلیبل گریفیں نے اپنی کتاب تاریخ رئیساں بنجاب میں ان کا تذکرہ کیاہیے:" \* دما حظ مبورلولوی عن ریلیج نرمعنی جا ہا باست جرن مبلدہ نہرا) اس تذکرہ کا آلدہ ترجہ سیّدنوازش علی شاء مترجم دفتر لیغٹیننٹ، گورنو بہادر پنجاب نه ۱۹۱۱ء میں سرکار کی خصوصی اجازت سے کیا اور نولکشورگیس پرنشک ورکس کے زیراہمام برسے تنزک وا متشام سے حجب ایا، اس کی مبلد دوم کے صفح ۱۹۱ پر میرنے اغلام احمد صاحب کے منا ندان کا شجرہ نسب اور صنوری کو العند درج ہیں۔ انہی کے الفاظ میں اس کا خلاصتہ و اور ان کا والدگل محمد رام کر صیداہ رکھنیا بسلول ا عقل محمد دمیرنے اصاحب کے وادا) اور ان کا والدگل محمد رام کر صیداہ رکھنیا بسلول دسکھ جماعتوں) سے لوٹ تے سم اخرکار عطام محمد اپنی تمام ما کیر کھو کر مردار فتح سکھ المودالیا کی بناہ میں سکھ وال جہاں بارہ سال تک امن وامان سے زندگی بسرکی.

ب- مهارا جررنجیت سنگونے عطامح کی وفات پر اس کے بعیظ غلام مرتعیٰ دمیر نا غلام احمد کے والد کو یہ ب بلالیا ، اور حبری جاگیر کا بہت برط احصد لوٹا دیا ۔ اس پیغلام تفیٰ اپنے سجا میوں سیت بہرا مرکی فوج میں داخل ہوا اورکٹیرکی سرصد کے علاوہ ووسرے مقامات پرقابل قدر خدمات انجام دیں .

سو - نونهال سنگو، شیرینگه اور دربار لا مهورسکه دور دورسه مین خلام مرتفی نوبی خدست پر مامور ریا - ام ۱۹۹ میں جرنیل ونطورا سکے سائتد مندفری اور کلوکی طرف جیماً گیا بچرام ۱۸،۰۰ میں ایک پیا وہ فوج کا کمیدان بناکر بشاور روان کیاگیا - بزارہ کے مفسیقے " میں اسس سے کاریا ہے نمایاں انجام ویسے -

ہ۔ حبب پنجاب کا انگریز وں سے الحاق مہوگیا توخا ندان سکے دوسرسے افرادکی عاکمیونڈ پاڑ مہوگئی کشکین سانٹ سورو بہدکی منیش غلام مرتقنیٰ اور اُٹس کے مجامئیرں کوعطائی گئی۔

۵۔ اس خاندان سنے خدر، ۱۸۵ء سے دوران میں بہت اچی خدرات مرائے مردی۔ خلام مرتصلی سنے بہت سنے اکری میرتی سکتے اس کا بیٹی خلام قادر میریڈ فلام احمدہ مجالی اس وقت میزل تکلس کی فوج میں متما اس سنے ۱۷ م نیٹے انفلاطری دسیا تکوٹ کے باغیرہ،

عفني سيراح شبيد اورشاه اساميل شهيدك ملات .

کور تیخ کیا جزل مذکور نے فلام قادر کو ایک سند عطائی جس بیں تکھا: سلک ان کا نماندان قادیا ن صنلع گوروا سپورکے تمام دوسر سے خاندالوں سے زیادہ نک ملال ریا ہے "

ابنی اس نمک ملالی کا اقرار واعترات خود میرزاصا حب اور ان کے جانشینوں کو رہا۔
ان سکے ابینے الفاظ میں کتابوں کی بیجاس الماریاں بھری بیٹیں جنیں جن میں انگریزوں کے
قصید سے مرقوم سنقے مگر سکھوں سے اپنی وفا دلری کی بوری دُووا دائشی طرح فائٹ کو دی
جس طرح آج انگریزوں کے میلے جانے برکا سدیسی کاریکارڈ تلف کیا گیا اور تعمیرو تا ویل کا دیپ

میرزاصا حب کے ان فائدانی مالات سے جن واقعات کی نشا ندہی ہوتی ہے ان کی "ارمنی تفصیلات معلوم کرنے سے برمات وامنی ہوتی سے کدمیرز اصاحب کے اب وجد نے مغنوں کی گرتی ہوئی دایوار کے زمانے میں سکھوں کا ساتھ دیا اورسکھوں کوزوال ما وہ پایا تو انگریزوں سے دست تر مودّت استوار کیا۔میرزا صاحب سے دادا اور پڑوادا سنے رام كره حيا اوركه نيايسلول سي جوله ائيال لطبي وه كسى اسلامي مقعد ما ابين اقتراب كيئ ىنىتىن بىكداكىك مسل كے خلاف دوسرى يسل كے حق ميں مقيس ، كينونك بينجاب كا بيٹيز مصد "ا خت قداراج موكر كعول كى ماره مسلول كے تعرف ميں مقادان ميں سے چه مسلين دریائے سلے کے منوب میں اور چے شمال میں مقیں - میرزاصاحب کے بزرگ ان مسلوں کی ہا ہمی جنگوں میں رام گئ صیا اور کھنیامسلوں کے برخلافت اطبودالیامسل کے حلیف منفے بنانچ ا بلووالیہسِل کی شکست خوردگیوں کے باعث میرز اصاحب کے داواکو قادیان حجود کرسروار فتح سنگد ابلو داليد كى بناه ميں بىگيو دال مانا بيرا . مهارا جررنجيت سنگھسند اكال كرد هكى فتح يا بى کے بعد ابلو والیوسل کے سروار فتح سنگوکو وام کرنے کے سئے کپور تھا کا قصد کیا .سردار مذكوركا باب سروار معباك سنكه دفات بإيكامتها . مهار العبر سنجيت شكون بيلي توماتم ريسى كي

مچر مگرفیی بدل کراس کواپنامند بولامهائی بنا لیاً۔ اِس مفاہمت ہی کے نیتج میں اسکے بیل کر میرزا عطامی کے خاندان کی مبلا وطنی ختم ہوگئی ،عطامی خود تو فوت ہو دیکا تقالیکن اس کا بٹیا فلام تقلقی مہارا حیلی فوج میں ملازم ہوگیا۔

مہارا جرنجیت کی اور رہ وارفع کی اہوالیہ نے متحد ہو کر ڈسک فتے کیا بھر تفدر پر رہوں اور کی ایک کو تفدر پر میں میں مال کو سکست دے کر قب نہ کی اور خان افتا رہ برخییت سکھ سنے میرزا فلام مرتصلی فدمات سے خوش مرکز است قادیان کی جا گیر کا ایک حدواگذار کر دیا ۔

### تفدمات جليله

غرض رلیب ایج گرفین اور کرنل بیسی کی روایت کے مطابق میرزاغلام مرتبی نے اپنے میا یکوں سمیت مہاراج رنجیت سکھ کی ہر قاضت میں قابل قدر خدیات استجام دیں۔ ان لا ایکوں کی تفصیلات کا بیم محل خہیں ، لیکن ظاہر سے کہ کشمیر، نشاور اور ہزارہ برسکھوں نے جینے معلے کئے وہ سلانوں ہی کے خلاف شخص ان محلوں میں میرزاغلام مرتفئی اور اس کے مجائی سکھوں کے میمراہ لوٹے تے رہیں ، اور یہ بات نابت ہو بی ہیں کہ اس دور میں سکھوں سے براہ کرمسلانوں کے املاک واموالی اور عزیت وا بروکاکوئی وشمن نہ تھا ان کا واحد نصد بالعین سلانوں کے املاک واموالی اور عزیت وا بروکاکوئی وشمن نہ تھا ان کا واحد نصد بالعین سلانوں کے خون سے بہولی کھیلنا تھا۔

یہاں اس امرکا ذکر صروری ہے کہ دربار لاہور نے اپنے دورافد ادیں جن فوجی ضدات کوسرانجام دیازن میں ایک بول کا زمامہ صفرت ستیدا حمد بربلیری کی شہادت کا المید میں اس دربار کے جوسردار صفرت سند احمد بربلیری اور ان کی جاعت مجابدین سے مختلف معرکوں ہیں صف کاراہوئے ان میں حبزل و نظولا ، ہری شکو ناوا اور مہارا جو شیر منگو فرزندمہا راج فیسی کھو بیش بیش بیش سے میرزا کے والدا ور مجاتی انہی کی معیت میں لیستے رہیں ۔ غور کیجے میرزا صاب سے ابا اور جیانے دربار لاہور کی حایت میں کیا کیا کارنا مے سرانجام نہیں دیستے ہونگے ۔

حصرت سید احد بربلیک کی شہادت کا المیداصل میں اعلائے کلمہ رب العالمین اور احیا سے سنت فتم المرسلین کی تحرک کے قتل کاسانے مقا۔

ميرزا غلام احمدك والدميرزا غلام مرتضى في حركم تغين كى روايت كے مطابق سكموں كى نوج ميں ستھے لاز ماً حصرت ستيد احمد طليه الرحمة اور جماعت مجابدين كامقابله كيا ہوگا، ميزارہ اوریشاور کے معرکوں میں ان کی شرکت سے اس کی تقدیق ہوتی سے ، موسکا سے کہ وہ ہری سنگھ نلما کے ہمراہ مجی سکتے ہوں ، مہرمال سیّرمیا مب برج بیتی اس کی المناک رودا و مولانا غلام رسول مهركي فاضلانه تصديف ستيداحد شبيدين بتفعيل درج سبع اورقرين قياس میں سے کا کریفین کی روایات سے جو لعن ونشر مرتب ہوتا سبے، اس کے مطابق میرز اصاحب کے والد شیر سنگھ کی ماسمتی میں مصرت ستیدا حمد شہید اور ان کے اشکرے صور ارجے میں میں سکے اس صنمن میں اس کی تصدیق اس روابیت سے مھی مہوتی ہے کہ حضرت سیداحمد کی شہاوت کے بعد ۱۸۲۷ء میں میرز اصاحب کے والدکوایک بیا دہ فوج کا کمانٹر رہناکر بٹیا ور مبیمالگیا جو كاطلا اعتماد كح بغيرنا ممكن تحاءان معركوس كى سركزشت تاريخ بنجاب مصنغ ستير محد بطبيعت بين بصراحت درج سہے۔ بعین زیرنظ ساحت کے بیش نظر قریبی اور بھینی شہادت اسی تاریخسے ما خوذسہے - بچ ککم میرز اغلام مرتفیٰ نے اپنی فوجی خدمات کا بیشتر صدیثیر سنگھ کی ماتحتی میں بسرکیا تقالس لینے شیر شکھ کے مختصر حالات نذر قاریمین ہیں۔

شیر شکد مهارا جر رنجیت شکد کا دوسرا بنیا تنا جرابنی معاورج مهارانی جندال سے کش کمش کے بعد گدی پر بیٹھ کیا۔ مہارانی جندال کے حامیوں میں داجہ گلاب سنگد، داجہ براسگداور سندھا نوالیہ کے سروار سنگ ، مہارانی جندال اور مہارا جشیر شکدی فوج س کے ماہین الاہور میں گھسان کارن پڑا، شیر شکد کے فوجیوں سنے دہلی دروازہ اور کی دروازہ سنے لاہور قلع تک جرادل وکان نظر پڑھا ہوٹ لیا۔ جینہ بازار کو ایک لگا دی، حضوری بابغ کے جاروں حاوف دران مارکو ایک ساتھ کان نظر پڑھا ہوٹ لیا۔ جینہ بازار کو ایک ساتھ دیا وی حضوری بابغ کے جاروں حاوف

سنت جرابی بر میں بر میں ۔ شیر سکھ کی سپاہ نے باؤں اکھوٹے دیکھے تو ہزار بارہ سوسے قریب طوالقوں کو شہرت بکٹرلاسے اور تو بورے دیا نے پر رسیوں سے با ندھ کر کھوا کر دیا ناکواس معین نسین کے مقدب میں اسیف آپ کو حیبالیں ۔ شاہی سبر کے جاروں میناروں برگو کہ باری کے لئے تو بین رکھ دیں ۔ تمام سب کو فرج کی رسدگاہ بنالیا ۔ اور حرقلد کے محصورین نفیصلہ کیا کہ سب کو بارود سے آرا دیں لئین اس ڈرسے مباوا آگ قلع کو لیپیٹ دہ وہ کہ گئے اس معرک میں کام مربی اور بلیاں نظرائی مماصرہ میں کا موری نفیصت دو کا نین برباد مو گئی ، جو لوگ اس معرک میں کام آسے ان کی اشیں بینار اخرین بین شہریاں اور بلیاں نظرائی افرائی رخمیوں کے سامتے مباوی کی شیس بینار میں کام آسے ان کی اشیس بینار خمیوں کے سامتے مباوی کی شیس بینار میں برباد موری سے داویلا کیا تو امنیں ہے کہ کراگ کے الاؤی مین میں کر دیا گیا کہ موت سے کیوں ڈرستے مہوا خرم نا ہی جید ۔

قدت كانتقام طاخط بوكرى شير عكد جن كى كاندى مى معزت ستداحى شبكى كاسرى سے ميداكدا كى استان اللہ كاسرور الله على ميداكدا كى اللہ كاسرور المبيت شكوكى بندوق كانشاند بوكيا اور اس كاسرور المبيت شكوكى بندوق كانشاند بوكيا اور اس كاسرور المبيت منهد كار بحد الله الله كاسرور كاس كاستاند كى در بى كلين بالاكوش كاستاند كى مارور كارور كاس كاستاند كى مارور كارور كارور

## ١٨٥٤ع أسانحه

بعرل نکلس نے اہم فیٹوانفنٹوی سیا مکوٹ کے سیا میوں کوجی ہے وردی سے قتل کیا اور جو سے اس کی ان ان اس کے اس بیا ہے جو میری منبین ان سیا میوں کورادی کے کارے قتل کیا اور جو ہندوشانی سیا ہی ان کے قتل پر مقرر کئے گئے وہ دل جر ایک ایک ایک ایک اور جو ہندوشانی سیا ہی ان کے قتل پر مقرر کئے گئے وہ دل جر ایک ایک ایک ایک باغی کو باری باری سے گولی کا نشان بنائے رہیے ، ان میں سے بیشیز اس ہوش رہا نظار سے کا تا ہے دل کر بے ہوش ہو گئے۔ جزل نکلس کے مطالم استے بہیا نہ تا کہ اکثر انگریز مورخوں اور وقائع تکاروں نے ان کو انگریز قوم کے ماستے پر کلک کا شیکہ قرار دیا .

لارڈ افسش نے کہا تھا :

میماری فوجوں میکے مظالم کا تذکرہ روح میں کیکئی بید اکر دیتا سے ، جہاں کہ توٹ مار کا تعلق سیے ہم نادرشاہ ایرانی سے بھی بازی سے گئے ہیں .

اسی دبزل نکلس سنے میرزا غلام احرکے والد ما دیکوسندعملاکی متنی کرقادبان صلع کوداسپور سکے خاندانوں ہیں ان کا خاندان سب سے دیا وہ نمک ملال ریاسیے۔

ہر باکستانی اور مہندوشانی ، ۱۸۵ء کے دل خواش حوادث اور جا نگدانہ وقائع سے کما حقہ واقعت سبے - اب توخیر انگریز نہیں رہا اور تاریخ کا گردوغبار بھی لبرعیت تمام وحل کیا ہے لکین ، ۱۸۵ء کے لرزہ خیز معالات خود انگریزوں سے عہد میں سلصنے آگئے منتھے اس بارسے

میں بربادی عامدی مزئیات کم معفوظ ہیں۔
اس میں شک منہیں کہ ، ۱۹۵ کا خمیان ہ تام ہند وسائیوں کو مملکنا بیٹا ۔ گوسلانوں کے دوش بدوش بندو بھی دوش سے ایک جو مصاب سلانوں بر بڑے اس کے ماتم سے تاریخ انسانی کبھی فارغ نہوگی ۔ ان لاکھوں مسلانوں کو جہمدوج ہ نصاری کی اطاعت کے خلاف منتے اور جن کے رگ وریشہ میں داست بازعل سنے اپنی مساعی بہی سے جوش جہا د بھر دیا تھا وہ دیا تھا وہ دیا تھا وہ دیا تھا اور جن کے رگ وریشہ میں داست بازعل سنے اپنی مساعی بہی سے جوش جہا د بھر دیا تھا وہ ایک ایک متقدد تھا کہ : وہ ایک ایک متقدد تھا کہ :

چنانچ با غیوں کی اس عبرتناک سرکوبی پرلارنس نے اپنی والدہ کو ایک خط میں اظہار ست کرتے ہوئے مکھا:

" بم بنیادرسے جمل پدل بہنی اور داست بن کی کام بمی کرتے چلے آئے، باغیوں سے اسلی حینیا ،ان کو بھانیوں برسکایا اور توب سے باندھ کر آڑا دینے کا جوط لیتے ہم فے اتعال کیا اس سے لوگوں کے دل پر ہماری ہیں تبییت بیٹے گئی۔ ہر جاوئی بین اسی بالیسی پرعمل ہو ا

ایک با دری کی بیره رقمط ازسیم.

و بہت سے قیدیوں کو مجانسی پر اٹھا دیا گیا سکین حب یرمعنی بودکد و موت کی کوئی فاص پردا نہیں کہتے تو بغتیة السیف کوتو ہوں سے باندھ کر اُٹھایا گیا ؟

میرزاصا حب کے خاند انی ممدوح جزل کھن نے مسٹرا پڑورڈ کو اَب تحطیق ملعہ، میرزاصا حب کے خاند انی ممدوح جزل کھن نے مسٹرا پڑورڈ کو اَب تحطیق ملاء میں ایک ایسا قانون پاس کرنا چاہتے جس کی روسے ہم انگریز عورثوں اور بچوں سے تا لوں کو زندہ حبلا سکیں بابان کی کھا ہیں آتا رہیں پاگرم سلاخوں سے مدارات کریں مچائسی آیپ معدلی سزا ہے ''

مرہنری کاش کی باود اشتوں میں درج سے کہ:

روسی سنے اپنے سکھ اردلی کی خواہش پر ان بر سنے سلمانوں کو عللم نزع میں دیکھا جنہیں سکیں کسی سنے اپنے سکھ اردلی کی خواہش پر ان بر سنے سلم پر گرم تا ہے کی سلاخیں داغ میں کئی شعیب میں سنے انہیں میتول سے ختم کر دینا ہی شاسب سمجا ، برنصیب قیدایوں کے دیکا ہی شاسب سمجا ، برنصیب قیدایوں کے رہنے ہوئے گوشت سے کمروہ بدانوں کل کر آس پاس کی فضا کو سموم بنارہی تھی"۔
مرح جرس لدن ایج علال کر آس پاس کی فضا کو سموم بنارہی تھی"۔

مسطر ڈی لین ایڈ بیرولما کمراک انٹریا کا اقتباس ذیل — رسل کی ڈائری کے صفحہ اس دمطبوعہ مئی ۱۸۵۸ء) سے ماخوذ سبے ،

وزندہ مسلمانوں کوسورکی کھال میں سینا یا سیانسی دینے سے پہلے ان کے عہم رپور کی چربی طایا زندہ کک میں حبانا اور انہیں مجبورکرناکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بافعل میں نینا میسا سیت کے نام پر ایک مبنا دھیہ سہے"

عبا میسا سیت کے نام پر ایک بہما و هیہ سیجے۔

الکسن کا ان داؤں ایک ہی نعروستا ، بیانسی پر کے ملید بینا فی مجنیدی مکت ہے کہ:

ما وہ رات ہم نے مام مسمبر پر بہرہ دیتے ہوئے بسری ، ہمارا زیادہ وقت ان قیدلوں

کوگری ،ارنے یا بچانسی دینے میں گزرا ، بن کوہم نے مبنے کے وقت گرفتاد کیا تھا لیکن ان

کر بہروں سے شجاعت اور منبط کے اثار سر شجے ستے بوکسی برشے مقص پر مبان دینے

كى علامتىن تتحدين "

حبرل نيل كالعكم تقاء

" فتح پورے تصبے کو حراست میں سے کہ تمام کا دی کو تہ نین کردواور سر غوں کے مرعارتوں کے مرعارتوں کے مرعارتوں کے مرعارتوں پر بھٹکا دو!

وه مکھتاہیے :

" ہم بچانسی دیتے وقت عام طور بر ہم کے درخت اور ہا متی کو استعال کرتے تھے۔
بینی مدرم کو ہا تھی بربہ کھاکر درخت کے نیچے سے مباتے اور ہا سے رستی وال کر ہا تھی کو شکار
دیا مبا آیا ملزم طلک کر تو پہنے لگآ اور مبا کمنی کے وقت انگریزی کے مندسے 8 کی دلمچسپ
مسکل بن کررہ ما آیا "

عورتوں سن مصمت دری سے خوت سے خودکشیاں کرئیں ۔

€ مرده سیا بیون کی لاشوں کو می درختوں پردشکا دیا گیا۔

دہلی اور مکمتو کے شاہی خاندانوں رہر جربیتی وہ ایک مستقل خوتیں باب ہے، دہل کا مال نویہ خفا کہ جس منتحض کے جہرے ہر دارا ھی نظر آنی ماکسی کے با مامہ کا بائنچہ اُونٹیا معلوم سوٹا وہ ننجہ وار برر دیگا دیا ماآ ا

كوروايت سے تكمشاسيے:

" ایک دفعہ اس نے عیسائی مبلغوں کی ایک جا عت سے کہا کہ وہ عدر پرج اب معنمون مکھیں، سیکن ہرطالب علم نے کچھ مکھے بغیرِ خالی کاغذ والپس کر دیسے جس کا مطلب فا موش متفقہ اور ناقابل عفوا نیکا رمھائے

فيبيوس ظفرتك

القعدسلطان شیوکی شہادت (۱۹۹۹) سے جس المیہ کا آغاز ہوا تھا وہ ایک اطاف برس کی مدت میں ہما درشاہ ظفر کی مبلا وطنی د ، ہ ۱۹۹۹ میں ایپ ایک سنے دور میں داخل ہوگیا۔
سلطان شیو کی شہادت پر بہبت سی تاریخیں کہی گئیں جن میں شمشیر گم شدہ " د تعوار گم مبوگئی الہامی ہے ، آخو ، ۱۹۹۹ میں قطع میں ہوگیا۔ اب مسلمان سارسے ہندوستان میں جمانی طور پر مفلوب سقے اور صرف وما غول کا قتل عمد بافی تھا ، اس خاکستر میں جر دبنگاریاں بر وگئی تھیں اور جنہیں صفرت سیدا حرشہ ہدائے کے باقیات العما نمات کہنا سے جو گاوہ اب خاصی کے باقیات العما نمات کہنا سے جو گاوہ اب خاصی کے باقیات العما نمات کہنا سے حملات نہ تھا بلکہ اس ماحتی کے باقیات العما نمات کہنا سے حملات نہ تھا بلکہ اس کا احمل نشانہ المگریز سنٹے ، گوالیار کے فرما نہوا دولت داؤ سندھیا کے براد ایسیتی ہندوراؤ کی احمل نشانہ المگریز سنٹے ، گوالیار کے فرما نہوا دولت داؤ سندھیا کے براد ایسیتی ہندوراؤ کی مرائے ہیں :

" وه غیرجن کا وطن بہبت دکھ رہیے با دشاہ بن سکھتے جرّا جرسامان بیچ رہیے تھے انہوں نے سلطنت قائم کرلی ''

اوران کے بارسے میں ان کاعزم کیا تھا ۔ شاہ محمودورانی وائسی برات کے فرزند شہزادہ امران کوسکھتے ہیں :

. " بچرمین مجابدین کوسے کرمہندوستان کی طرف متوجہ میوں گا، مرا اصل مقصود مہندوستان

ك دغدرك متعلق مندرم بالاحواسات انقلاب ١٥٥١ء كالقور كادوسرا وخسَّت ماخ ذبي

بهادسصة

موئن فان مؤمّن کے ایک نعتبہ تعدید کے دمائیہ اشعار سے بھی اس امرکی وعنامت بندنی سے کرمعذرت سید احمد شہدی کے نزدید جہادی علی التواتر کمفین ونز غیدب کامفعد مناوشان سے بھریندوں کا فراج سما۔

(الما منظر بوج عنت مجابوين مستقد غلام رسول ميرضفر الأالا)

مودنا کلم دسول مهرکی تحقیق کے مطابق صرت سیّد احمد شہدی کے جہاد کا رُخ الگریزوں ۔ مند مثلاً سکموں کا عام نہ بھیسے واسے رسند احمد خان ہیں۔

دیکیوسیرت سیداحدشهید معفوه ۲۵ مغوان افسانه طرازیان ، جها د کانیموت

انگریزوں سف سندوشان تو فتح کر نیا سکین سلمانوں کے دل ووماع میں بہاد کا جو عقیدہ دراسی متعادہ اس کا تجرید انہیں مسلمان متعددہ دراس کا تجرید انہیں مسلمان

مسيده در و عاده (سی ماسی رون شد عافی متحده دراس کا بجربه الهی سلمان ملکون مین خصوصیت سع مرد با تقا بلک صلیبی جنگون کا ایک بورا نقشهٔ آلکمون کے سلمنے مقا - لائیڈ ماردج سنے گرمبت بعد میں کہا سین (نگریزوں کے تحت الشعور میں بیضال ہمیشہ

ماگنیں رہاکہ قراک ہما رسے راستے کی بہت بدسی روک سے۔

این اس کی یار ده ده ۱۹۵۰ می کی بعد علار سے بینیزا بدا او زور دینا سروع کیا کہ بندوستان دارا اسلام سے دارالوب ہوگیا ہے ۔ اس ذہبی صعت بندی کی ایک گزانفعیلات فرابیو فرابی بندوستانی مسلمان شسے معلوم ہوتی ہیں۔ اس کتا بسک فرابیو فرابی بندوستانی مسلمان شسے معلوم ہوتی ہیں۔ اس کتا بسک آ خربیں ان ملائے کرام کے فراوی بھی درج ہیں جوجمانی امن کے بعد انگریزی مکومت کے برستاروں اور گانستوں کی معرفت ما مسل کئے گئے ۔ شال شمالی بندے دورام اور گانستوں کی معرفت ما مسل کئے گئے۔ شال شمالی بندے دورام اور کا استفار پر سائٹ مکھنوی ملی کیا فروی کو سید امیر صین شاہ اسسٹنٹ کمٹر مجا کی بورک استفار پر سائٹ کا کیا ہوتا کی جو سید امیر صین شاہ اسسٹنٹ کمٹر مجا کی بورک استفار پر سائٹ کی اربی شبت سید بہدوستان میں جہا دم اکر در برسی کیا گئے۔ اس یوری اور کا اربی کیا گئے۔ اس یوری اور کا اربی کیا گئی اس یوری اور کا کا در بی شبت سید بہدوستان میں جہا و ما کر سے

بإنهين والمحاب ويتع ويست ان علائة كرام كاارشاد مبيكه:

''مسلمان رمایا کے پاس ندا پنے ماکموں کے ساتھ دولنے کی لماقت سے ندان کے پاس میں مسلمان رمایا کے پاس ندا پنے ماکموں کے ساتھ دولنے کی لماقت سے ندائی بروع کردی جائے توشکست ناگزیر سے جسسے اسلام کی موت کو نقصان تینجے گا ۔ لہذا جہا دوا جب نہیں ۔ منزوری سے کرجہاد کیا جاستے تواس میں سلمانوں کی فتح اور اسلام کی برتری کا قیاس فالب ہو اگر اس قسم کے قیاس کا امکان نہ ہوتے جہاد نا جا ترسیع ''

اسی کتاب میں ایک اور فقی محمد ن سوسائٹی کلکتہ کی طوف سے مرقوم ہے جس میں جہاد
کوبغاوت سے تعبر کیا گیا اور سلمانوں کو گفتین کی گئی ہے کہ وہ بغاوت کی صورت میں
ایسے ماکموں کا سا تھ دیں۔ یہ وہ زمانہ متنا حبب جماعت مجابدین کا قافلہ شمال مغربی سروری
ملاقوں میں سرگرم متفا اور انگریڈوں نے ان پر سکا تا رچیا جا سائیاں کر رکھی تقیق ۔۔ اس فیلے
کو مدھم کرنے کے لیے جمال دین ابن عبداللہ ، شیخ عمر ، حنفی مفتی کلم معظمہ احمد بن ذنبی شافعی
مفتی کلم معظمہ اور حسین بن ابرا ہم ماکی مفتی کلم معظمہ سے اس مطلب کے فتو سے ماصل کے
گئے کہ ہندوستان دارا لسلام سیے۔

علمار كے خلاف مقدمات

انگریزوں نے جنگ ا مبیلہ (سرحد) ۱۸ اع کے بعدان مجابرین ومعاونین پر ہائڈ مسافٹ کرنا سٹرورے کئے ہو ہندوسان کودادالوب کہتے اور جہادوغز ا کے علم واد سختے ، ایک بیٹھان غزن نان کی مخری پر مجاہدین کے تمام مدد کار کیائے سے گئے اور مندرجہ تحت یا پنج مقدم ہاتے سازش کی بنا رکھی گئی۔

ا - مقدمة سازش الباله د ۱۸۹۸م) میں گیارہ ملزم بنقے ،مولانا سیمیٰ علیصادق بوری ان کے امیر یتھے براتول راونشا مولانا کو امیرالواعظین کا خطاب ماصل تھا۔مرم برط نے انہیں مزاستے موت سناتے ہوئے فیصلہ میں تکھا۔ " بیشخص اسلام کے قابل نفرت العدیوں دجها دوفیرہ ) کی اشاعت کرمارہا اور اپنی سازشوں سے برطانوی ہندکو ایک خطراک سرصدی جنگ میں دھکیل دیا ، اس کا تعلق ایک موروثی باغی جہادی خاندان سے ہے:

مولانا سیمی علی مرائے موت اس دلیل سے عمر قدید بر عبور دریا سے شور میں بدل دی
گئی کہ ڈیٹی کمٹر بھانسی گئر بہنچا اور چیف کورٹ کا حکم پر طور کرسنایا کتم لوگ بھانسی پاسنے کو بہت
دوست مسکتے اور شہادت سیمجھ ہو ابند اسر کارتہاری جہدتی مزاتم کو نہیں دسے گی تہاری
سزائے موت عرفید میں بدل دی گئی ہے۔ مولانا کی دار طبی کے بال برچر کر ویئے گئے تو
سزائے موت عرفید میں بدل دی گئی ہے۔ مولانا کی دار طبی کے بال برچر کر ویئے گئے تو
سزائے موت عرفید میں بدل دی گئی۔ بور انسوس نکر، تو انسکی داہ میں کی شری کئی اس واسط
کمری گئی اور مجد سے بازی کے گئی۔ د تواریخ عمید معنی ۱۸۷

ان کے علاوہ مولانا عبدالرحیم ما دقیوری اور میاں بدید انففارکو بھی عمر قید کی سزائیں دی گئیں۔ کسکیر و دونوٹ نے ۱۲۸ مرس جزیرہ انڈیمان میں بسریکئے ، ان میں قاصی میاں جان جیل ہی میں دفات با گئے۔

۲۔مقدمرسازش بیٹنہ (۱۸۶۵ء) میں سیدصا حب سے تعلیف مولانا احمد الشرصاد قبوری کوموت کی سزادی گئی جوعرفید میں تبدیل ہوگئی لکین کاسے پانی ہی میں آپ نے داعیٰ امبل کو لیک کہا۔

س-مقدمه سادش راج ممل ۱۰۱۸۰۰ ابراسیم منظل کوع قبید بعبور دریا سے شور کے علاوہ صنبطی حالیداد کی سزادی گئی۔

ىم - مقدمة سازش مالوه و ١٨٤٠) مولوي اميرالدين كفلات الزام يرتقا كدرو بير اوراد مى سرمدكو بمجيجة سنقى عرقيد كى مزا يائى .

سله التفعيدلات كيينة ديمينوم بدوستان كي بها اسلامي شحريك مؤلفه مسعودعا لم ندوري مفحد ١٨١٠.

۵۔مقدمہ سازش بیٹید دامداء کے سات طرح سے۔ بچے نے ایک کروٹی طرح انجان کی بابت مکھاکہ یہ بہت وشوار معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق جہادت ٹا بت کیا مباس ہے ۔ وہ فیاص حذور سے ، جہادی نہیں لکین امیر خان سمیت با پنج طرموں کو اس مقدم میں مبس واک بعور دریا تے شور کی سزائی ۔

ان با پنج مقدمات سازش کے ملاوہ ۱۸۹۹ سے لیکر ۱۸۱۱ء کہ بہ شار لوگ ظلم وستم کانشانہ ہنے رہنے ۔ تفعیدلات زیر نظر کتاب کا حصد منہیں فی الجملہ ۱۸۵۵ء سیکے بھار سند وستان این تمام وسعق کے ساوھ وسلمانوں کے لیئے خوارت عشر بتدا۔

ہند وسان اپنی تمام وسعتوں کے با وجود سلانوں کے سیے خرابہ حشرتھا۔
اگریزوں نے پنجاب فتح کرنے کے بعد سرتو وکوسٹسٹس کی کہ قبائلی علاقے کو مطیع ہونقاد
ہنالیں اورا فغانستان پر قبصنہ جمائیں۔ اس فرمن سے ان کی بالیسی یہ تھی کہ مباکہ فوج چوکیاں
قائم کر لی کئین بیل مندفی سے مزیوسی ۔ کرزن نے اس پالیسی کو بدل ڈالا، قبائل خوا نین کے وظیفے
مقرر کتے ، افغان ملیشیا قائم کیا اور آخر کا رینجاب کے سرحدی اصلاع کو الگ کرکے ا۔ ۱۹ عبی سیمن شمال مغربی سرحدی موجوبی بنا ڈالی۔

اسسته پیلی ۱۹ مهی سروار پیمر د ایوریندگی معوفت افغانستان اورمهندوستان کی حبوبی اور مشرقی سرحدسط پایجکی متنی حس کانام ژاپورند لائن رکھا کیا -

الغرص ببیوی مدی کے آغاز کک مسلانوں میں جہا دکا ذہن اتنا قوی مقاکہ (گریز البین علی میں جہا دکا ذہن اتنا قوی مقاکہ (گریز اپنے لاؤ تشکر سمیت حملہ پر مملئ کرستے دہیے لیکن انہیں حسرت دہی کہ مسلانوں کو میں طور کے کہا ذہکے۔ بعض مرکاری فعلوط سے اس حسرت کا سرائ متناہے شلانے۔

" بنجاب گرزننٹ کوافسوس رہاکہ برمہم نعتم ہوگئی لیکن ہندوستان سے مذہبی مجنوں انکا سے دنہ میں والیس لا سے " انکا سے دنہ مباسکے اور دبہم انہیں مطبع کرے ان سکت گھروں میں والیس لا سکے"۔ دمسلانان ہند ، ڈاکٹر ہنٹر معنوی ہ

يا پهرمسراي سي بيلي سكيروي كورنسط آف انطياك الفاظ مين :

"مسلانوں کا مذہبی دیوائگی جس کے معتق قرآن سے کافی سندمل سکتی ہے۔ بہت ہوگا دی گئی سے — اندلیٹہ سے کہ عامۃ المسلمین ہمبت مبلدماغی ہوما میں گے جن میں نارامن مذہبی دلوانے اور ننگ نظر علی بھی شامل ہوں کے جومکومت سے نا مبائز طور پر نارامن میں اور ما بل مسلانوں پر سے مدائر رکھتے ہیں"

دىسلمانان مېند مېنزمىغى ١٥١)

وللرسنوف مزيد مكعاء

''سب سے پہلے شالی ہند دسان کے مسلمان علاسفے مکومت کے خلاف جہا دکا فتوی مساور کیا اس کے بعد مسلمان ان بنگال نے اسی معنون پر ایک رسالہ جاری کیا اور شیعر جو تعداد میں تقویر سے ہیں وہ بھی اسے فیالات کی اشا عنت سے دک نہ سکے''

دمسلمانان بسند مسفح ۱۸)

ودس علی جا دوس علی کرده سنے ملی گداری توکی کوشیمت سمجا ، فروری ۱۹ ۲۱۹ میں علی گداری ما کا کہی بنیا در کھی گئی ، کا لیے کے بانی سرستیدا حمد منان د ملیدالرحمته ) پر بیش آمده مالات کی تکھینی کا ایک خاص الرحما اور وہ سلحانوں کو اُن کی گرتی ہوئی د لوارسے سبجا با جا ہے تقے بینا نچ تعلیم ، مذہبی اور اصلاحی سخو کیوں کا ایک سرحینی سیجی شختے لگا۔ جہاں کے قرآن مجد کی مبدید تغییروں اور اسلام سے میسائیست کے اختلافات کی فروعی محتوں کا تعلق متحان کا فائدہ ارادی طور پر نامی کو بہنچا ۔ کیونکہ اصل مقعد مسلمانوں کے فکر ونظ میں سوچ بھا خریب فیر ارادی طور پر انگریزوں ہی کو بہنچا ۔ کیونکہ اصل مقعد مسلمانوں کے فکر ونظ میں سوچ بھا کی تبدیلیاں لا کا اور ای بین دوا بین جماحتیں تیا دکرنا متحا ہو منصوب با میمدگر دشرعی اختلافات کا مقدر میں دوار دواقع ہو۔ جنانچ ان صوب میں جہاں یہ ۱۹۹۵ کے مالا واسطہ الر متحال ور ورغ مفاصد کی بنیا دیں قائم کی گئیں ۔۔۔۔۔ میں ماص کوششش سے اصول مفاسد اور فرورغ مفاصد کی بنیا دیں قائم کی گئیں ۔۔۔۔۔ میں مقدر شرعی خلافت کا میں میں مقدر میں خلاف میں مذبات شدت پر مناص کوششش سے اصول مفاسد اور فرورغ مفاصد کی بنیا دیں قائم کی گئیں ۔۔۔۔۔

ابراسىم بن العنزرى عند بيقى نے ان تين جلوں ميں ان مغاسمى تعرفىي بيان كى بيت اولالجائين وتحرفيث الغافلين واسمال المطلبين .

سرولیم میورلوبی کاگررز مقا - اسی نے علی گر دکالیج کی بہای عارت ایم اسے اوسکول کا سگ بنیا درکھا - اس کوسلانوں سے اس قدر عنا و مقاکد کرج کک اسلام اور بانی اسلام کے فعلا ف جرکہ بنیں کھی گئی ہیں ان میں سب سے بدتر کہ آب اسی بدبخت کی ہے - اس کی کہ اب کا معاملہ اسی کے افغاظ میں رہے کہ انسانیت سے دوسب سے براے دشمن محمد کی تعوار اور محمد کی قوار اور محمد کی تعوار کی تحد کی تعوار کی تع

دو تیموموج کونژمصنغرشنج محداکرام منفح ۱۹۳)

جن توگوں نے حوادث کے اس زمانے بین فیخ جہا دکی تا ویکوں کے ملاوہ اطبیعوا اللہ والمبیعوا السول واولی الامریخ میں اولی الامریخ میں ایک شیوا بیان مقرر ہونے کے علاوہ ماین اذادیب اور بلندیا پر مصنعت بھی بتھے انہوں نے آن مجید کے ترجے میں انگریزوں کو بہی دفعواولوالا کر قرار دیا اور ان کی اطبعت کو اللہ اور رسول کی اطبعت سے مسئلزم، ابنے اس ترجمہ کی کی مروایم میورکو انگلسان مجموائی قاص کی سفارین سے شمس العلیا کی اخطاب بایا اور اسی تحبر پر ایڈ نبر الیونیورسٹی نے ایل ایل ڈی کی مطاک ۔

د د مکیمو داستان ناریخ اژدومصنفه ما پدسین قادری صغی ۱۷۹۸

پیجاب میں تاویل امیا بلین و تو دین الغاظین و انتخال المطلبین کے میچے مظہر میرزا فعل مرتصلی کی دفات دامده ۱۹۱۸ میرزا فعل مرتصلی کی دفات دامده ۱۹۱۸ میں میں سیجے اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ۔ میرزا صاحب بہلے طوی پیلے میں میں میں میں اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ۔ میرزا صاحب بہلے طوی پیلے میں ایک دھندا سیالکوٹ کی عدالت میں ابل کار تھے ۔ ویاں سے انگ ہوکر منبخ جہادی تلقین و ترعیب کا دھندا صدروع کیا اور آنگریزوں کی فعل می کا مذہبی جواز بدا کرنے گئے ۔ اس موازی بنیا و انہا مات برکھی

اوروه تمام خصوميتين جواسلاى احتقادات فاطرة امتياز تغيين ابنى ذات مين مركك كرنا شروع كبير - ان كے ان مجيب وغريب دعاوى إور افغانى علاقے ميں جبادوغواكا زماندالكيمي ہے۔ منتجرية نكلاكه أوفريل سيملكة كاكما حلاقة تودلوبند اورعلى كشهرك ذبيني تصادمات ميس مبتلامقاء وہلی سے اٹک اِدھر کیک کے علاقہ میں ایک نیا مسلہ بدیا ہوگیا۔فلی اور بروزی منبوت. علا ومشائخ نے جہاد کے ساتھ نبوت ماتے وکیمی تواس منتے کی سرکوبی میں گگ گئے. جس سے انگریزی حکومت کوفوری فائدہ یہ بہنچا کہ اسلام کا جوخطوہ اسے ور میپٹی تھا وہ اس مسئلہ کی نذرمہوگیا ۔ میرزاصاصب نے نبوت سے بہلے اور منوت کے بعد مہی میسائی مشزلوں سے مناظرے کئے ، بععن ما دُرن ہوگوں سنے ان مناظوں کومیرزا معاصب کی اسلامی خدمات پرمحمول کیا اور غیرتنعوری طور پر اس خلط نعمی کا شکار ہو گئے کہ میرزامسا حسب کی نبوت بیں انگریزی مکومت کا بالواسطه بإيلاواسط كوئي بإخفهنبي مالانكهاس بارسعيب ايب بات بالكل صاف مقى كرج الكيز اس کوسٹنش میں متھے کہ محمد اور قرآن کومسلانوں کے سینے سے خارج کرویں وہ کسی ایسے كومي كوكسيون كرمروا شست كرسكت متعج نبوت كامدعى مود اسلام كي شجديد جاسب اواصلفون كاداعى بن مجر ايسه صوب بيس عرجما عت مجابدين كى بناه كابون ك و بان برواقع مقا اورجس كيرودى موني بين رطاسكون باحبط لوب كاغير مختتم سلسلهارى متاء میرزاصاصب نے میسائی مشزلویں سے جرمبا و سے کئے ملک کے موریے فام ایسنے ويك فطيس مكفت بين كدير مناظرے إممادسے صرف اسساء كما بولك: معتنين جهادك متعلق ميس فع عراك تعك ساعى سرائعانم دى بس اوربطا نيركى وفا داری کامذب پید اکرنے کے لئے مسلانوں کوجن تسلسل سے رام کیاسہے اس کے بیٹ نظر انہیں بی بی در سے کرمر کاد کی وات سے اس کام بر امور ہوں ۔ مشز برب سے منا ناو کرا ہوں

توسلانون مبن ننبنع جها وكالعقبار بيدا بهونا بيعي

اپنی کہانی امینی زمانی اس طویل بپر منظر کے بعد میرز ائیت کی حقیقی خابیت خود مبخود انجمر کرتی سیسے اب ذرا یہ کہانی کسی ووسرے کی زبانی نہیں بکہ خود مسیح موعود اور مہدی موعود کی زبان الہام شرح اُن سے

ا - ہماراماں شارخاندان سرکاردولت مرارکا خودکاشتہ بیددا سیے، ہم سے سرکاراکگریزی کی راہ میں اپنا خدان بہانے اور مان دینے سے کمبی در بیخ منہیں کیا " دسکین اللہ کی راہ میں جہا وحرام سیے،

وتلخيين ازورغو ست بمغنورنواب ليفشينت كدرزبها ورمنجانب خاكسار غلام احدمه و فورى ١٩٨ مندرية تبليغ رسالت مبلدم فتم مولغ ميرقاسم على صاحب، ۷ یوفن بدایک ابسی مجاعت سے جوسر کار انگریزی کی مک بیورده ، نیک نامی ماصل كرده اورمور دمراح گورنشط سيت.

سور سیح موعود فرا تے ہیں ہیں مہدی ہوں اور برطانوی مکومست میری ملوار ابھیر ہمیں احمديون كى فتع بغداد سے كيوں نوشى دموء عراق ، وب بريا شام موسم بريگه اپنى تلواركى چىك دىكىنا ما بېت بىل،

داخبارانفضل حلد ۷ نبر۲۷ مودخر ۵ دسمبر۱۹۱۹ م

٥ يعفن احق سوال كياكريت بيركراس كورننث عصرجها وكرنا ورست سيديانهيري سو یادرسے کران کاسوال نہایت حماقت کاسبے کیونکہ جس کے احسانات کا سکر کرما عین فرض اور واحبب سبع اس سع جها دكيسا ، بين بيح كهّا مول كدمس كى بينوابي ايب مبكار اوروا مي

الم سبع-وشهادت القرآن معنفر برزا فلام احركاته منقول ازاً لفغنل مبديم المحركات منفول المام ١٩٧٧ مرون ما ستبر ١٩٣٩ م

الا من بہار سے سر بہلطنت برطانیہ کے بہت اصان ہیں، وہ سلمان سخت ماہل اسخت ناوان اور سخت نالائق سے جواس گرزنسٹ سے کیندر کھے اگر ہم اس کا شکرا واند کریں تو بھر خداتعالی خداتعالی کے بھی ناشکر گزار سہوں گے - اس سے زیادہ سے ایمان شخص کون ہوسکتا ہے کہ خداتعالی کا سے تو کہنا ہے کہ برسلمان کوا کگریزوں کی کا میابی کے سے دماکرنی جا ہیتے اور یہ کہتا ہے کہ و ماک نی جا ہیتے اور یہ کہتا ہے کہ و ماک کی صرورت ہے ، انگریزوں کوشکست ہوتو زیادہ بہتر ہے ؛

والفقتل مورتده رجون ١٩٥٠ واعمبال محمودا حدكا خطعبا

ادروفاداری و معنوت سیے موحود سنے اپنی پاک تعلیم میں گورنسند مالیدی اطاعت اوروفاداری کوجزو مذہب فرارد سے کر ہمیں ان منافق طبع سلمانوں سیے علیمہ وکرد ویا جو امجی کس اس انتظار میں ہیں کہ خوتی مہدی ایک جرارسٹ کرنے کر آبدار تلوادوں اور سیاہ سرخ پرجمیوں کے ساتھ کہیں طاہر بوگا اور سب عیسائی سلطنتوں کو مطاکر ان نام کے سلمانوں کو مکوان بادگیا" ساتھ کہیں طاہر بوگا اور سب عیسائی سلطنتوں کو مطاکر ان نام کے سلمانوں کو مکوان بادگیا" دانتھ کہیں طاہر بوگا اور سب عیسائی سلطنتوں کو مطاکر ان نام کے سلمانوں کو مکوان بادگیا"

۸ " میں بیتین رکھتا ہوں کہ جیسے میسے میرسے مرید بڑھیں گئے ولیسے ولیسے مسّلہ جہاد کے معتقد کم ہوستے جا بیس کے کیڈ کم مجھ کومیسے اور مہدی مبان لینا ہی مسسّلہ جہا دکا انکارہے۔ واشتہار میرزاصا صب مندر تبلیغ رسالت ملدم ختم ،

ا ۹ '' میں سوار برس سے برا برا بنی مالیغات میں اس بات پر ذور دسے ریا ہوں کومسلانان مبذیر اطاعت گوزنسٹ برطانیہ فرمن سیے اور جہا دوام سیے ''

داختہارسورھ اوسمبر ۱۸۹۷ء مندرج تبلیغ رسالت ملدسوم معفر ، سو) ۱۰- میں سنے ۷۷ برس سے است فستے یو فرمل کرد کھاسیے کدوہ تمام کیا بیں جن میں جہاد کی

مَمَا لَفَتْ مِواسلام مَكُول بِين مَزُورَجِيج دِباكرول كَا يُ

د تبليغ رسالت مبلددهم منفيهم)

اا" ميرى عركاكر عصد اس ملطنت الكريزى فى مائيد اور حمايت مين كزراس اور

میں نے ممانعت جہاداور انگرزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کا بیں معی میں اور استبارا شالَع كَيْ بِسِ كُر أكر وه رسائل اوركما بين الحشى كابئي توبيجاس الماريان ان سے بھركتى بين - يس ف الی کابول کوتام ماک عرب اور معراورشام اور کابل اور دم کسبینیا دیا سیدیری ہمیشہ کوسٹسٹ رہی سہے کہ سلمان اس سلطنت سے کسیچے فیرخوا ہ مبوماً میں اورمہدی خونی اور میے فرنی کی بے اصل رواستیں اور جہا دے جش دلانے واسے مسائل جو اصفوں کے دلوں كوفرابكستے ميں ان كے داوں سے معدوم بوجا بيں - ميركيونكرمكن تفاكد ميں اسلطنت كاببنواه موتاياكوني نامائز باغيانه منصوب ابنى جاعت مين معيلاتا جب كدمين بين بس كب بهي نتيلم الماعت كرنسن الكريزي كي دتياريا - اورا بين مرمدون مين يبي مداتيتين ماری کرتار یا ترکیونکرمکن مقاکد ان عام مبایتوں کے برخلاف کسی بغاوت کے منصوبے کی میں تعلیم کروں مالانکہ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اسپینے خاص نصل سے میری اور میری جاعت کی پناه اس سلطنت کو مبادیا ہے ۔ یہ امن جواس سلطنت کے زیرسایتمیں ماصل ہے نہ یہ امن مکم مظمر میں مل سکتا ہے ندمدینہ میں اور مسلطنت روم سے باتیخت قسطنطنید میں میں خود اپنے ارام کادشمن مبنوں ، اگراس سلطنت کے بارسے میں کوئی افیان شعدد دل میر محفی رکھوں اور جو او کے مسل افدا میں سے ایسے مدفیال جہاد اور بغادت کے داون میں مخنی سکت میں میں ان کوسخت نا دان ، برمتمت اور ظائم سمجتا ہوں کیونک سم اس بات کے گواه بین که اسلام کی دوباره زندگی انگریزی سلطنت کے امن سخش سایرسے بیدا موئی ہے ، تم پاہودل میں منچے کچر کھو، گالیاں نکالویا پہلے کی طرح کا فرکافتوی مکھومگرمیرا اصول یہی ہے كواليي سلطوت سے دل ميں بغاوت كے خيالات ركھنا يا ايسے خيال جن سے بغاوت كا اضال موسك سخت مدذاتى اور ضداتعالى كأكاه سيع

دمنفول تریاق القلوب صنفه میرزا غلام اخ میط بوم یک و ایدقا دیان ۱۹۲۴ ام صفحه ۲۷ – ۲۷) ۱۱ میں سنے قرین مصلمت سمج کرمما لغنت جہا دکومام ملکوں میں معیلانے کے سلیقر ع بی اورفارسی که بین تالیعت کیس ٔ اوروه تمام که بین عرب مشام، روم ،معراوربغداد اور افغانشان پیں شائع کا گیس بیں بیتین کرتا ہوں کہ کسی ذکسی وقست ان کا انڈ ہوگا '' دفلام احراز تبلیغ رسالت ملید،مسفی ۱۲

۱۳ - "رسول انٹرمیلی انٹرعلیہ وسلم کے دونام بتھے، ایک محمد دصلی انٹرعلیہ وسلم ، جرمبالی مقا دوسرا احمد جرجها لی متفا چونکہ فرقہ احمدیہ نام رکھنے میں اصل عزمن اس امرکو ظام کو نا ہے کریہ زمانہ جہا واورخونزیزی کا نہیں اس سلتے احمدیہ نام اختیار کیا گیا:"

وْلمَّخْيِصِ انْسُلسلہ احْرِیْ کے مُخْفَرَ حالات اورعَفَا دَّ" ازرلولوا مِثْ دیلیجِبْز - ہجوالہ افسر مروم شخاری ہمینی صفحہ ا ۱۵ مسکی ۱۹۰۹ء )

ہوا " مُعجے تین باتوں نے گورنمنٹ انگریزی کی نیرخواہی میں اوّل درج پر بنادیاسہے . الدم حوم کے انٹرنے -

ن اس گرزنمنی عالیہ کے اصانوں نے

🗭 خداتعالي كے الہام نے.

دترباق القلوب صفحه ۱۳۰ – ۹۰۰۹)

۱۵ میرے بانچ اصول ہیں، جن میں دومرست جہاد اور اطاعت برطاند بھی ہیں۔ د تلخیص از تبلیغ رسالت صفحہ ۱۰۰)

ا ۔ یہ ما جزگر ننٹ کے اس قدیم خاندان میں سے سیے جس کی فیر خواہی کا گورنمنٹ کے عالی مرتب ملے والی کا گورنمنٹ کے عالی مرتب محکم اور اپنی چھبوں سے گواہی دی سیے ۔۔۔۔مسلمانوں کافوض سیے کہ گورنمنٹ محسنہ کے ناشکرگذار نہ بنیں اور ٹمک حرامی سے مغدا کے گنہ کارنہ مظہریں کیونکہ یہ گورنمنٹ بھارسے مال وخون کی مما فظ سیے ''

ا " مجے عیسائی رسالہ نورافشاں " بیں نبی مسلی الشرملیدوسلم کے ملاحت تومین کمیزالفاظ پورکداندلیشہ ہوا ساوا مسلمانوں کے داوں برجوا کیس جوش سکھنے والی قوم سبے ان کلیات کا

کوئی سخت اشتعال دینے والاا تربید ابہوتب میں نے ان جوشوں کو مٹنڈ اکر نے کے سئے
ابنی میچ اور باک نیت سے مناسب سمجا کہ اس عام جوش کو دبا نے کے سئے مکمت علی ہی ہے
کہ ان سخ ریات کاکسی قدر سختی سے جواب دیا مبائے تاکہ سریع المغضنب نسانوں کے جوش فرو
ہوجا میں اور مک میں بدامنی بید اندہو ۔۔۔ میرے کانشنس نے مجھے فتوئی دیا کہ اسلام ہیں
جو بہت سے وعشا یہ جوش والے آدمی موجود ہیں ان کے غیظ وغضب کی آگ بجانے کیلئے
پر طرائی کافی ہوگا ''

۔ درمجہ سے بادریوں کے مقابل پرجرکچہ وقوع میں آبایہ سبے کہ مکمت عملی سے معین وشی مسلانوں کوخوش کیا گیا ''

دع ليندخاكسارسجينورگوزنمنىڭ عالىيەمىرزاغلام احمداذقاديان ، المرقوم ، ديوم ۱۸۹۹ مندرى دتىياق القلوب مىغمە ۲۰۰۹ )

۱۸ میرزاصا حب کے خاندان کی وقاداری کا اعز اف سرکارمالی مدار کے علاقہ جناب میرین کشر معاصب بہا در بنجاب نے اپنے ایک خط مجرید ۱۰ راکست ۱۹۹۹ درجوالدانه ۵ میں کیا اور دوسور و بیر صله خدمت دیا گیا ، دوسرا خط میرزا غلام قادر د برادرمیرزا غلام ایما میں کیا اور دوسور و بیر صله خدمت دیا گیا ، دوسرا خط میرزا غلام تا وسن صا حب کشنی میرزا خلام مرتفائی کو کھا ہے ، تیرا خطوب میں خاندان کی دفادات کا مبیا در لا مورکا سے ، عجرمیرزا فلام مرتفائی کو کھا گیا ان سب خطوں میں خاندان کی دفادات کا اقرار سے سے ، میرمیرزا فلام مرتفائی کی اجد میرزا صا دب فراتے ہیں :

" تام ذِقِوں میں ہمارا فرقہ ہی گورنمنٹ کاموفا دار اور مان شار سے ، سرکارتج بسکے وقت ہمارے آدمیوں کو اقبل درجہ کا خیرخواہ پاسنے گی "

م بها دست خاندان نفر کارگی داه مین خون بهان و اور مان دینے سے معبی فرق نہیں کیا" دخاکسار میززاخلام احمد ۲۸ و وری ۱۸۹۸ء ماخوذ از تبلیق مسالت مبلدی

. 14 وما إلى مسلم احديد كاكورنسن برطان يسع بوتعلق سب وه باقى تمام جاعتون سع نرالا

سبے ہمارسے فدا تداکیب ہو گئے ہیں اگر خدا نخراستہ اس کوکوئی نقعدان پہنچا تواس صدیہ سے سم مى محفوظ نبين رەسكتے "

وتبليغ قاديان كاعلان مندرجه الفضل ٢٧ جولاني ٩١٨ ع)

میرزاصاحب کی ایک دوسری درخواست مجعنور گدرز حزل بها در کمشز مهندم بید کم حبوری ۱۸۹۱ م تبلیع رسالت " میں درج سے میرز اصاحب نے اس درخواست مين أيين كاسدليها نه خيالات كاا ماده كها اور أن لوگون كا ايك نفا نه وار نعتشه دياسيع جومكوت كے فيروفادارس اور نماز جمع صرف اس مع منہيں يرمعة كريهاں كوئى خليف موجود منہيں -مند دستان ان کے نزویک دارالحرب سے۔

ان ارشادات کی ایندو کلیل کے معے میرزا صاحب کا طرز مما طبت یہ ہے کہ: داخياربدر ۵ مارچ ۱۸۹۸ء) ا - سېمرسول دورنبي ېږي -

٧ - ستيا مندا وسى مع جن في قاديان مين اينارسول مبيرا -

د دا فع البلارم مغرا)،

۲ ۔ خدا نے اس بات سے ٹا بت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے بول مجھے اس قدرنشان دکھلائے ہیں کہ اگروہ ہزار نبیوں پر بھی تقتیم کئے مبابیں توان سے ان کی نبوت ہمی ثابت ہوسکتی ہے۔ دعیشہ معرفت صفحہ اللہ)

كم - بووحى ومنوت كامام مرني كوملا وه مجع بهي ملاحي - (نزول السيح منو ٩٩) اورجران کی نبوّت پر ایمان منہیں لاتے ان کے حق میں ارشاد مورا سے۔

ا - کُل مسلانی سنے محصے قبول کہ دیا سیے اورمری دعوت کی تصدیق کی سے مگرکنج لوں اوربد کارعورتوں کی اولا دیتے مجھے بہیں مانا۔ (آسکین کمالات اسلام صفی علم ۵)

٧- بوشخس ميرا مخالف سيد وه عيسائي ، يهودي ،مشرك اورجهني سيد .

د تبليغ دسالت ملده منغخه ٢٠)

۳- چوشخص ہماری فتح کا فائل نہیں ہوگا توصاف سمجا جائےگاکہ اس کووالدا لحرام بینے کا شوق ہیے، حرام زادوں کی ہی نشانی ہیے ۔ دانوارا اسلام معنی س

م - ہمارے دشمن بیا بانوں کے خنزریر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بھی بڑھ کئیں۔ دور ٹیین عربی صفحہ ۲۲۷)

۵- کل سلمان جرمصنرت میسی موعود کی سبیت میں شامل نہیں موستے خواہ انہوں سنے عفرت میسی موعود کا نام مجھی نہیں سنا وہ کا فر ہیں۔ دہ تینہ صداقت ۲۵) عام مسلمانوں سے سلوک

ا۔ تو صنب موعود نے سختی سے تاکید فرمانی سے کرکسی احمدی کو فیراحمدی کے بیٹھے نماز نہیں پردسنی چاہئے۔ حتنی دفعہ بھی لوچھو گے اتنی دفعہ بھی میں یہی جواب دوں گا کہ غیراحمدی کے بیٹھے نماز بردھنی جائز نہیں جائز نہیں جائز نہیں۔

دانواً دخلافت صفحه ۹ ۸ از میرزامحوداحد)

النه الماراية فرض سے کہم غيراحمديوں کوسلان لا مجمين ان کے پیچے نمازة برط ميں کيونکه ملاست ترديک وہ فدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر میں "

الا آگر کوئی غيراحمدی کا حجوظ المجيم مراب تے تواس کا جنازہ کيوں زبرل ما مباستے وہ تو مسے موعود کا منکر نبيس ، ميں ميں ميں ميں الكرنے والے سے يوج پتا موں کہ اگريہ بات ورست ہے تو ميں ميں ميں ميں الكرنے والے سے يوج پتا موں کہ اگريہ بات ورست ہے تو ميں ميندووں اور عيسا ميوں کے بہوں کا جنازہ كيوں نبيں برا منا جا ہے "

۲۰ معنرت میے موعود نے اس احمدی پر سخت نارائ کی اظہار کیا ہے جواپنی دو کی فاجی کو دے ، آپ سے ایک شخص نے باربار پوچا اور کئی قسم کی مجبور یوں کو چیش کیا لیکن آپ نے اس کو میپی فرایا کہ اٹرکی کو مبٹا سے رکھو دیکن غیر احمد ایوں میں مذوو آپ کی وفات کے بعد اس نے فیراحمد یوں کو لٹرکی دسے وی تومعنرت خلیفہ اقال نے اس کو احمد یوں کی امامت سے بٹادیا جا عت سے خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے چے سالوں میں اس کی توبہ قبول نذکی باوج دیکہ وہ باربار توب کرتا رہا۔ (انوار خلافت ہو ۔ ۹۳)

۵۔ حضرت میں مودستے فیراح دیوں کے ساتھ صوف وہی سلوک مائزر کا ہے جو
نہی کریم نے صیبا سیوں کے ساتھ دوار کھا تھا، فیراح دیوں سے ہماری نمازیں الگ کی تیں ان
کو لوگ کیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کا جنازہ پڑھنے سے روکا گیا اب باتی کیارہ گیاہہ ہجر
ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں دوقسم کے تعلقات ہوستے ہیں دینی اور دنیوی ، دینی تعلق
کا سب سے برط فر لیو عبادت کا اکھٹا ہونا ہے ، اور دنیوی تعلق کا مجاری فرلیوں شتہ و
ناطر سے سوید دونو ہمارے ملے حرام قرار دیئے گئے اگر کہو کہ ہم کو ان کی لوگ کیاں لینے کی
امازت سے تومیں کہا ہوں کہ فسال کی لوگ کیاں لینے کی مجی اجازت ہے اور اگریہ کہو کہ
فیراح لیوں کو سلام کیوں کہا ما آب ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دسیشہ سے نابت سے کہ نعبن
اوفات نبی کریم نے بہود مک کوسلام کا جواب دیا ہے۔

ر د کلرا تغننل مندرد درای ای امث دیلیجنرصغی ۱۹۹)

میرزامسا سب کی نبوت اوران کے فرز ندارجمند کی خلافت کے نگارخانہ کی مزید جملکیاں طاحظ فرما کیے ۔ افسدس کرمام مسلمانوں کو ان سے آگا ہی نہیں ۔ ارشا د ہوتا ہیے ۔

ا شصرت سے مولود ملید السلام کے مذسے نکے ہوئے الفاظ میرے کائوں میں گوئے سے ہیں۔ آپ نے فرا یا یہ فلط سے کہ دوسرے لوگوں سے بھار آ اختلات مرف وفات سے ہیں۔ آپ نے فرا یا یہ فلط سے کہ دوسرے لوگوں سے بھار آ اختلات مرف وفات سے یا چند اور سائل میں سے آپ نے فرا یا اللہ تعالیٰ کی ذات وسول کریم میں اللہ علیہ وسلم کا وجد ذقر آن ، نماز، دوزہ ، جج ، ذکرة عرض کہ ایک ایک جزیمیں ہمیں ال سے اختلات ہے۔

دملدوانبرس اخإرالفنتل)

۷۔ تم اپنے املیا زی نشانوں کو کھیوں مچھوڑتے ہو۔ تم ایک برگزیدہ نبی کو ما نتے ہوا ور تہارے مخالعت اس کا انکار کرتے ہیں۔ معنرت سے زمان میں ایک شمویز ہوئی کہ احمدی غیراحمی مل تنبیخ کریں مگرمفرت نے فرایا کرتم کون سا اسلام پیش کرو گئے۔ کما ضرائے جونشان تہیں دیتے اورجوا نعام خدا نے تم پرکیا وہ چیپاؤ گئے۔

داكية مداقت مغرسه،

اگر آم ابنیا ما سبق کا یہ فعل قابل ملامت مہیں اور مرکز مہیں تومیر زا فلام احمد کوالزام دسینے اگر آم ابنیا ما سبق کا یہ فعل قابل ملامت مہیں اور مرکز مہیں تومیر زا فلام احمد کوالزام دسینے والے انصاف کریں کہ اس مقدس ذات برالزام کس سلتے بہ پس جس طرح معزت موسیٰ کے وقت میں معینی کی آواز کے وقت میں معینی کی آواز اسلام کا صور تھا اسی طرح کرے قادیان سے بلند ہونے والی آواز اسلام کی آواز سیے ،

دملد، نبر . ٩ - الفعثل ،

معصرت میں موحود علیہ السلام کی زندگی میں مولوی محرطی صاحب اورخوا ہدکال الدین صاحب کی تجویز پردہ ۱۹ میں ایڈ بیڑ صاحب اخبار وطن نے ایک فنڈ اس عرض سے مشروع کیا کہ اس سے دیولو آف رملیمیز کی کا بیاں بیرونی ممالک میں بھیمی جائیں لبشر طبیک س میں معنزت میں موحود کا نام نہ ہو، مگر معنزت اقدس نے اس تجویز کو اس بنا پر دوکر دیا کہ مجر کو جھیو ڈکر کیا لمردہ اسلام بیش کروگے ، اس پر ایڈیٹر وطن نے اس جینرہ کے بند کرنے کا اعلان کردیا۔

دجلد ۱ انبر ۱۳ - الفعنل ،

٧-كيا مسيح المصرى سف است بيروون كويبود سع الك ننبي كيا كيا وه انبيار حن كي

سوائح کاعلم میم کس بینیا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ جاعتیں بھی نظرائی ہیں انہوں نے اپنی ان جاعتوں کو غیروں سے انگ نہیں کد دیا ، سرایک شخص کو مانیا پرفسے گا آخرشک کیا ہے ۔ انگر حضرت میرنواصا صب نے بھی جرکہ نبی اور رسول ہیں اپنی جاعت کومنہاج نبو کے علایق غیروں سے انگ کر دیا تونئی اور انوکھی بات کون سی ہے ؟

دملدنمبره نمبر، - - ۹۹ - الفعثل)

ا میروهری صاحب کی بحث تومرف یہ متی که ہم احمدی سلمان ہیں ۔ ہم کو کا فر قرار دینا غلطی سبے باتی غیر احمدی کا فر ہیں یا نہیں اس کے متعلق عدالت ما تحت میں بھی احمد لوں کا یہی جواب متحاکہ ہم ان کو کا فرکتے ہیں اور بائی کورٹ میں بھی چروهری صاحب نے اسی کی مائیدی ۔ (مبدد) نمبر الا مالفضل)

ابنی ساری زندگی میں نظیروں کے ساتھ ستی نا صفرت میں موجود کاعمل در اکد کسی پر مخفی ہے ، آپ

ابنی ساری زندگی میں نظیروں کی کسی انجمن سے ممبر ہوستے اور ندان میں سے کسی کو ابنی

انجمن کا ممبر بنایا اور نزمی ان کوچیدہ دیا اور نزمی ان سے جبندہ مالگا ۔ حتی گذا کی دفعہ

علی گذرہ میں قرآن مجید کی اشاعت کی عوض سے ایک انجمن بنائی گئی اور وہاں کے جناب

سکر رسی صاحب نے ایک مناص خط بھیجا کہ چونکہ آپ لوگ منادم اور ما ہرقرآن مجید ہو

لہذاہم جا جتے ہیں کہ ہماری اس انجمن میں آپ صاحبان میں سے کچہ شرکے ہوں گر انکارہی

با وجود جناب مولانا مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کی کوشندش کے حضور سنے انکارہی

فرمایا ۔ بھیر سرستید صاحب سکے جبندہ مدرسہ مانگنے کا واقعہ ترمشہور ہی ہے بہاں کہ کہ

وہ ایک رو بیدیک بھی مائے تے رسبے لیکن صفور نے شرکت سے انکار فرمایا مالا کہ مدرسہ

انگریز وں کا عباری کیا ہوا تھا ۔

دکشف الا فسلاف صفی ۱۲ از سرورشاه) ۹ - ایک صا مب نے عمن کیا کہ معین مرگ سوال کرتے ہیں کہ اہگریزوں کی سلطنت

كى حفاظت اوران كى كاميا بى كى سنة حصرت مسيح موعود عليه السلام سے كيوں دعائيں كيں مصنور معبی ان کی کامیا بی کے لئے وعاکرتے ہیں اور اپنی جماعت کے لوگوں کو عبنگ میں مدو دیننے کے لئے مھرتی ہونے کا ارشاد فرماتے ہیں صالا نکدا نگریز مسلمان نہیں ، اس كي مواب ميں معنور نے حوارشا دفر مايا اس كاخلاصه ومن كيا مباتا ہے ، فرما بااس سوال کا جواب قرآن مجید میں موجود سیے ، تصریت موسیٰ علیہ انسلام کد جونظارے دکھائے گئے ان میں سے ایک بیمقا کدا یک گئری مونی دیوار بنادی گئی جس کی وجہ بعد میں یہ بیان کی گئی کہ اس کے نیچے خذا نہ تھا ، جس کے مالک جھوسٹے بیچے مقفے ، وبواراس سنتے بنا دی گئی کدان دوكوں كے برط سے ہونے كك خزار كسى ورك يا تقدند سلك، اور ان كے سلتے محفوظ رسنچه به در اصل معزت سیح موعود علیه انسلام کی جماعت کے متعلق بیش گرئی ہے جب كريجا عست احديه نظام حكومت منيجا ليف كي فابل نبيس بوتى اس وقت كس صرورى بيے كه اس دليوار كو قائم ركھا مباسقة أكه يونطا م كسى اليبى طاقت كے قبضر ميں مزميلا مبات ہر احربیت کے مفادات کے معترزیادہ مفتر اور نقصان رساں ہو۔ حب جاعت میں قابلیت سیدا ہوجا ئے گی اس وقت نظام اس کے باتھ میں آ ماسے گا یہ وج سے الكريزوں كى مكومت كے لئے دعا كيسنے اوران كوفتح صاصل كرسنے ميں مدودينے كى۔ دملدس ونمبروا تفعنل قا ديان )

ا - معزت میں موعود فرما نے بین کہ بیں وہ مہدی موعود کہوں اور گورننٹ بطائیہ میری وہ تلور ہوں اور گورننٹ بطائیہ میری وہ تلور ہیں جس کے مقابلہ بین ان علاری کچھ بیش نہیں ماتی ، اب عور کرنے کا مقام ہے کہ بھر بیم احدیوں کو اس فتح ہے کیوں خونٹی نہ ہو ، عواق عرب بہویا شام ہو ہم ہم مگر اپنی تلواری حبک دیکھنا جا ہیں ۔ اپنی تلواری حبک دیکھنا جا ہیں ۔ منعقدل ازا خبار العفنل مبلد ہم نمبر وہم معقد و منعقدل ازا خبار العفنل مبلد ہم نمبر وہم معقد و

دسقوط بغداد) ۱۱- مکه اور مدمیزی حیبا نیون سعے دودہ خشک مبوکیا سبے - دحقیقت الرویا مصنفی ملیف دیوہ ا - تادیان وہ مقام سے جس کوخدا تعالیٰ نے تمام دنیا کے لئے ناف کے طور پر بنایا سے اور اس کو تمام جہان کے سلے ائم قرار دیا ہے کہ ہراک فیصل دنیا کو اس مقام مقدس سے مامل ہوسکتا ہے ۔ دانفغنل سر حبوری ۱۹۲۵ء)

الا - بيم ان لوگوں سے متفق ننہيں جركہتے ہيں كدكسى مورت بيں بعى حربين پرجما ننہيں كيا ماسكتا - مدين پرجما ننہيں كيا ماسكتا - مدين پرجما كي موسكتا سے - دا نفغنل ما استمبر همو ١٩١٩)

۱۹ - بهان قادیان مین مکه کرمداور مدینه منوره والی برکات نازل بوتی بین . قادیان کا ساله میسد خلی رج سید . بینغل اب فرمن بن گیاسید - دانفه نا استمر اسه ۱۹ م

میرزاصاحب کے بی عور نے انہیویں صدی کی آخری دبائی میں کا ۱۸۵۶ کے بہلیغی نفران کی وجہ سے سہر سلنے کئے اور بدیویں صدی کی بہلی دود بالیوں ہیں علی رکے تبلیغی مماسیّ کک محدود رسیعے میکن ہندوستان کی کا ملاً بدیاری اور سلمانوں کی نشاۃ آئی ہے بعد ان کا احتماب ناگزیر بہوگیا بسلمانوں کے ملا معراصت سرّوج کی۔ احرار سنے اپنی ملبعی آفاد کے باعث مراحمت کے فرائعن اپنے ذھے ہے کئے تو یہ ان سیاسی اور دبنی معرات کا قدرتی نیچر متھا ۔ جن دینی وسیاسی ضوعیات کا افعام احداد اگر مراحمت نیز محرات کے مراحمت کو فرمیا نے کو برائی دبنی وصیاسی ضوعیات کا افعام احداد ایک مراحمت کو فرمیا نیز محبور کردیا جس کا وجود ملامداقبال کے الفاظ میں منصوصیتیں دکھا تھا جمیرز افلام ایک خطرے کا موجب تھا بلکہ اپنے اندریہ و دیت کے وفا لفت کی خصوصیتیں دکھا تھا جمیرز افلام ایک خطرے کا موجب تھا بلکہ اپنے اندریہ و دیت کے وفا لفت کی خصوصیتیں دکھا تھا جمیرز افلام ایک خطرے کا موجب تھا بلکہ اپنے اندریہ و دیت کے وفا لفت کی خصوصیتیں دکھا تھا جمیرز افلام ایک کی بنوت کا وفیفہ مہندوستان کی سیاسی فلامی کے حتی میں الہامی بنیا دیں فراہم کر فاتھا ۔

فناوات بیجاب رسوه ۱۹ و ) کی تحقیقاتی عدالت نے اس قصنیهٔ تا مرصنیهٔ کو بجیجی عیب مالات میں تجیم اور عجیب وعزیب نتائج سے سمیٹا۔ جن اطلاعات پر مدالتی رپورٹ مکمی گئی ان کے مطالعہ سے دوباتیں صات طور پر مترشخ مہدتی ہیں۔

اولاً: جماعتوں میں احمارسب سے زیادہ کردن زدنی قرار دیسے کئے۔

ثما منیا : افراد میں سند عطاء اللہ شاہ سماری بنفید بوسیں کے قلم کی خوافاتی زوییں رہے۔
ان مالات میں اس دبورٹ کے مندر مبات کا تجزیاتی مطالعہ زیر نظر مباحث میں
زیادہ مغید ثابت ہوگا، ایک تو اس دبورٹ کے عیشیت ایک تاریخی دساویز کی سی ہے ووسیر
اس پر نقد و سجد کے بغیر میرز اسکیت سے متعلق شاہ جی کے سوائح کمل نہیں ہوستے ، تعیر سے
قادیاتی نبوت کی عشوہ طرازیاں ماسنے آماتی میں۔ واضح رہے کہ شاہ جی کے سفر زندگی میں فاقیات کی سرکوبی کا مسلدان کے سوائح حیات کا نعمت ہے۔

•



احداد کے نزدیک دلیگ کاموقف ہندوشانی مسلمانوں کے قومی سکے کا سیاسی مل پرتھا لیکن وہ اس کی مخالفت بذہب کے واسطے سے کرتے ہتے ۔ اس کے برعکس قادیا نی قیام پاکستان کو اپنے بذہب کی موت سمجتے لیکن سیاستہ گو گھوکی مالحت میں سخے ۔ میرزا مجود احمد کی لبعض تتحریروں سے پاکستان کی مخالفت کا نمایاں مراخ ملباً سبے اورمنیرانکواری دلورٹ دمنی ۱۱۱) نے مبی اس کی نشاندہی کی سبے ۰

مشلاً میرزا بشیرالدین محود نے ایک تقریر میں فرما با اور یہ تقریران کے سرکائ تریان روزنامڈ الفعنل" ہیں چھپ مکی سبے کہ موجود ہ مکی تعتیم فلط ہوئی سبے ، وہ تعتیم خریم کرانے اوردونو مکوں کے باہمی افر اق دور کرنے کی ہرممکن کوسٹ ش کریں گے ، اس مارشی تعتیم کو کسی ذکسی طرح فتم کیا ہی وبائے گا اور سندوشان دپاکشان کو بھے سعے اکھنڈ سندوستان بنایا مائے گا -

ا حاریخ کمرسلمان عوام سند مخاطب سنتے اوران کا نقط نگاہ مشروط طور پرکا ٹکرس کا نقط نگاہ متما - اس سلتے ان کی مخالفت کا چرچا ہوگیا اور میرزا محدد احمد کی مخالفت کا چرچا یا شہرت اس لئے نہو سی کہ وہ نہ تو لیگ کے مقابلہ میں صف آراستھے اور نہ ان کا رو تیہ مزاحما نہ تھا ۔ لیکن وہ جس خلافت کو قائم کے جوئے شخے اس کی بقایا استحام کے سلئے قیام باکشان میں خود کا شنہ لیودا "
قیام باکشان سے خالف سنے ۔ انہیں جائز طور پر یہ اندلیٹ تھاکہ باکشان میں خود کا شنہ لیودا "
بروان نہیں چرشعے گا اور شحقیقاتی رپور مے کے الفاظ میں اعتزال و تفراتی کی حصلہ افزائی نہیں ہوگی۔

جنائج احرار کے لئے انگریزوں کا نکل مانا سالہاسال کی مدوجہد کا نوش آئڈ نیتی تھا اور تا دیا نوں کے لئے انگریزوں کا نکالا مانا ہوسڑ یا سانم ۔۔۔ نیکن دونو کو اچنے افسکار وکوالقت کے باعث ایک ایسی منفی صورت مالات کاسا مناکر تا پیڑا جس کا صبح کم مکینہ فسا دات پنجاب دا ۱۹۵۹ء کی عدائتی راپورٹ صبح ۔

جبش می منیراور جبش محدرستم کمانی اس دلور طسکے مرتبین سقے گور زبناب کے اروی ننس نمرس دیا ۵۹۱۹) کی جادیات و منرائط کے مطابق یہ شخصیتاتی کیٹی قائم کائی گئی۔ فاصل جی مسامیان کی تجریز کی ہوئی بعض ترمیوں کے بعد فسامات بنیاب شخصیتات عامہ دیم ہوگائی سر ۹۵۱۹ کوشخصیتات کا آغاز ہوا کی ۱۱۱ امبلاس منعقد کئے گئے جن میں بن گیا ور کیم جولائی سر ۹۵۱۹ کوشخصیتات کا آغاز ہوا کی ۱۱۱ امبلاس شنجاد توں کے لئے مخصوص رہیں ۔ ۲۸ فروری مر ۹۵۱۹ کو کمیشن سنے اپنا کا خرم کردیا ۔ فاصل جول سنے ۱۸ مسام صفحات پر مشتمل انگریزی میں ایک دلورٹ مکھی جس کا آردو ترجیر سرکاری ایتمام میں کرایا گیا اور محکمہ تعلقات عامہ دبیناب، سنے شائع کیا اس ترجیر کے مسرم صفحات ہیں۔

متنی جاعتیں اس معرکے میں ماخو دخیں ان میں سے نیگ اور احراب کے سواتقریباً سب نے اپنے جرابی تبصرے کتابی شکل میں شائع کئے - نیگ نے اس سارسے تعینے کو خواجہ ماظم الدین اور میاں محد ممتاز دولتانہ کی ذمہ داری پرمحول کیا اور وہ دونو وزار توں سے سبکہ وشی کے بغد لیگ کی مرکزی اور صوبائی صدار توں سے مبی علیمدہ مہو چھے ہتے . احدار كى جوابى راه مين بغلا برىمين ركا ولمين تقيير-

إولاً: مجلسٍ احراركونما من قانون تنظيم قرار دياكيا.

تاسياً: وہ قلم كے منہيں زبان كے دعنى ستنے الله فتررك سجائے تقربيكے اوى متے . ثالثاً: ربورٹ میں جس برے اندازے اُن کا ذکر کیا گیا شاید اس کے بیش نظروہ لینے

سرمىفائى كى تېمىت بىنے كوتىيارىزىتے ـ

بهرمال رابوره کا غالب مصدرما نبدارانداکا کشوں کا حامل سبے ۱ ورکسی محافظ سے بھی اس ربورٹ كوكسى نىچ كاتىجزىيەمنېىي كها حاسكا -اكر جداس كے مصنف بىچ سفے - داكوحادىلقال نلعت الدستشيدعلامراقبال سنے اپنی ایک گئاب

میں مکھا سیے کریرا کیا۔ ایسی وشاویزسیے جو اسلام کے خلاف خودسلمان جحول کے قلم سے کی سبے اس کی اشاعدت روک ہی میاستے بلک اس کتا ب کومنبط میونا میا ہستے ی ونیاسے اسلام مِيں آج كك نفس اسلام كے خلاف البي وشاويزشائع نہيں ہوئى . يسب سے برائ تحريب جس میں وومسلمان جوں کے ماتھ سے مسلمانوں کی رسوائی کاسامان کیاگیا ہے۔ امتداد زمانے کے ساتقديد بورف مرمكى سيد حبش كيانى ف دائم سع كها تقاكدوه اس كآب كى اشاعت س

بريشان وليشيطان بين اور جوعمد اس بين اسلام كمعتملا ف سبع وه حبيش ميزك قلم

تمام خرابی ان واقعات کی توقلمونی میں ہے جہنہیں رابورط میں زیر سجمت لا مالگاہ ہے مولاما مرتفنی احدمکیش نے اس بوقلمونی ہی کو ملحظ مرکھتے ہوستے مما سبہ (جوابی تبصرہ) کا سرآ فازاس

"ربورط كى مثال اس ما تقى كى بى جى جى كەمخىلىت اعصار كو جى اندھوں سنے اپسنے ہا صوں سے شولا اور اپنی حس لامسہ کی مدو سے یا تھی کے متعلق ہر ایک نے اپنا مبدا مبدا كفوص تصورقاتم كرليا . ايك سف كها بإنتى السائقا جيسي ممارت كاستون - دوسرا بولا ایک بہت برا احباج . تیسرے نے کہا موٹا سا اُڈ دھا بچ ستھے نے کہا کہ ہاتھ ہمرکی موٹی رستی ۔ پانچویں نے کہا نا ہموارسا جبوبرت ہ ۔ چھٹے نے ارشاد فر مایا وہ ایک دلوارسی سخی اور بس ۔ اس رپورٹ نے بعینہ اسی قسم کی کیفیت عامۃ الناس میں پیدا کی ہے اور ہرشخض اپنی سمچہ کے مطابق اس کے سعلق اپنا خیال اور تصور قام کر بچکا ہے یاکر رہا ہے ۔

ابی جدت کا بی ایک وجدید بھی تھی کہ تحقیقات کا دائرہ غیر مزوری مدیک بھیلا دیا گیا .

خود مکوست کا اس بارے بیں کوئی نقط نکاہ نہ تھا . محولہ اختیارات کی دفعہ ۵ کی ذیلی دفعہ میں بہروگ ،

میں برصرا حست درج تھا کہ مدالت مجموعہ ضابط فو مبداری کی سٹرائط وقیود کی یا بندنہ ہوگ ،

بنا بریں عدالت نے قانون شہادت کی یا بندی سے مختلف راستہ اختیار کیا ، بنیانچر بورٹ
کی ابتدار میں اس کا ذکر موجود سے کئین مدالت نے اپنے اصلاسوں میں جوطر نظم لی اختیار کیا وہ اپنے متعلق عدالتی تھا۔

اختیار کیا وہ اپنے متعلق مدالتی کئین ما خوذین کے متعلق غیر مدالتی تھا۔

خفى اورحلي ببلو

بهرمال ربورط كے بہت سے خفي اور ملى بہلوين:

ا - اس ربورٹ کوعلا کے برخلاف ایک اجتماعی مقدم مدائد تھوں کا کوئی مقدم نہیں میاف نائین فیلی مقدم نہیں میاف نائین میں اس نوعیت کا کوئی مقدم نہیں میاف نائین میا نے ۱۹۱۹ء کے اوا نویی اور رسے قادیاتی محاذ جینیا میا ہا تو مولانا ظفر عی خال کو ولاہوزی بلاکر ترغیب وی کہ وہ مدالت مالیہ میں مقدمہ دائر کریکے قادیاتی جا عت کے ناسلمان ہوئے کہ اور میں مورم کے ایک معتمد نے راقوں رات جودھری انسان عن کو بہنیا دی دہر میں اس شیح دی اعلان کیا گیا اسی میرے جودھری انسان عن کو بہنیا دی دہر میں میں مجاندا رس میں اس شیح دی اعلان کیا گیا اسی میرے جودھری صاحب نے اپنے اخبار مجابد بہر مجاندا میں مجاندا میں میں اور دیا : میتی دی کلاکہ اس شیح رہے ہیا تی جو دی کیا ۔

گواس مقدم کی تجویز اور اس ربور طرکی نوحیت میں نفطاً ومعناً فرق ہے سکن

اساس وبنیاد دونوکی کیساں سبے ایک گروه جرماکی رجعت خواہی سے بزار سے اس اجماعی مقدمہ کوعلا کی شکست فاش سمجے کرخوش ہوتارہا ۔ دوسراکروه جرانکوائری کے ماخوذین پر مشتمل مقا اپنے اپنے معتو بین یا ملز بین کی رسوائی پرخوش تھا، بعض شحر کید اوراس کے نتائج کی ذمہ داری سے بچنا میا جتے سقے۔ تیسراکہ وہ فسا دات کے اسباب وعلل کی کنہ کہ پہنچنے کو تو درست سمجھا تھا لیکن بعض علی ، عملی ، شرعی اور نظری سباحث کے لئے والت کی ما میلاد فضا کو اموزوں خیال کرتا تھا ۔ چوتھا کروہ ان عماصر برشتمل تھا جن کے مذبات کا خلاصه مولانا الوالا ملی مودودی نے اس زمانہ میں مشرقی پاکستان کے مالات کی تیجزیاتی لیورٹ میں برافغاظ ذیل بیش کیا سخا۔

المام کے ملات وسیع پروپگذیسے کی شت پر بند واور کیونسٹ وماغ ہیں جاسام کونا کام مذہب تابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس کی ساری ماریخ کو گھنا وُنی اور قابل فرت شکل بین بیش کرتے رہے ہیں۔ اس کے نظام زندگی کونا کارہ اور نقصان رسال اور فرسودہ و مبابلا نہ نظریات کا مجموعہ بناتے رہے ہیں اور اس کام بیں ان کوسب سے زیادہ مدومنی ولورش سے ملی ہے جس کو یہ امتیاز ماصل ہے کہ اس وفت دنیا میں کوئی ایس دور مری دستا ویز موجد دنہیں ہے جومشرق ومغرب میں اسلام اور سلمانوں کے ملاف اس قدر فلط فہمیاں مجملاتے کی موجب تابت ہوئی ہو۔ دصفی ۱۱۰۵)

ہا۔ تمام رورٹ بیں صروری شہادت کا مدار زیادہ ترسی آئی ڈی کی رورٹوں پر ہے اوران کے بارے بین یہ کہنا ہے مباز ہوگاکہ سی آئی ڈی سے زیادہ ناکارہ عنصر ملک بھر میں شاید ہی ہوہ ان رورٹوں کا لب وابح غایبت در بو سعاندانہ بلکہ بڑی صر تک احمقانہ تھا۔ بہا او قاست خیال ہو۔ سے کہ سی آئی ڈی کے حکام قادیا نی اصت کے ساتھ مل کہ اپنی روڑیں مکھتے کھا تے اور تجزیہ وتجر مرکزت تھے۔

## احرار كے خلاف محاذ

تمامررودث ك بالاستيعاب مطالعدس واضح بوما بيدكه:

( اله نه اس آئی فی سے احرار کوشوع ہی سے بدف مطاعن بنائے دکھا۔ اس نے اصل نزاع کوسٹش کی اس کاطراتی فکرایک اصل نزاع کوسٹش کی اس کاطراتی فکرایک ایسے ناول لگار کا سے جوایک خاص قسم کی ذہنی فضا تخلیق کی کے اچھے بڑسے کردار بیدا کرتا اور اپنے زور بیان کی نمائش کرتا ہے۔ احرار کے باب بین سی آئی طوی کا قلم بڑان کا نشر نہیں ملال وحرام سے بے نیاز قصاب کا چیرا تھا۔ اس نے نولو گرائی نے بہا نے صواری کے فرائش اپنے اور بھو ہے اور جس طرح بیا یا ویسی تصویر بناکر بزع نولی اپنے اور بھو کی دادھا صل کی۔ قلم کی دادھا صل کی۔

دهب) اس نے بغلام قانون وانتظام کے مسلے کوساسنے رکھا لیکن جو کی مکھا اس بر سیاست وانتقام کا رنگ غالب رہا ۔ قادیا نسبت کی پوری تاریخ کونظ انداز کر دیا اور غالباً سی آئی ڈی کے دانشوروں کو اس کا شعور ہی نہ تھا لیکن مامنی مرحوم میں احرار کی سیاسی کستوں کے بیش نظر جو بھی ٹھۃ وفیر ٹھۃ روابیت مل گئی اس کو اس مغروضہ پر جر ڈیٹور دلیا کرتنو کے پاکسان کے سلسلہ میں احرار سے لیگ کی نارامنی کا اجتماعی ذہیں اس کی توثیق وئسیاس کے لئے کافی ہوگا۔ کے سلسلہ میں احرار سے لیگ کی نارامنی کا اجتماعی ذہیں اس کی توثیق وئسیاس کے افران رابانظام بالنے موص پولیس کے افران مواد کا طرز عمل سے کہ وہ نعمت صدی سے زائد کی اس کش کش کو باربار اُحمدی احرار نزاع "کا فام دیعتے رہیے ۔

نظر بہ ظاہر اس کی وجراس کے سواکچے نہ تھی کہ قادیانی جکومت سکے مختلف صیغوں ہیں بڑسے برطسے عہدوں پرفائز ستھا ورافسان مجازان کے شودی یا غیر شعودی احترام باخوف میں محصور ستھے ۔ دوسری طوف احرار سیاست میں ایک شکست کھائی ہوئی جاعت ستھے ۔ ان سکے سیٹے لیگ کاسیاست خانہ اپنی ہی قراہم کی مہوئی نارسائیوں سکے باعث احبنی تھا۔ ہیوروکر لیسی کی عادش ستم سبے کروہ کسی سننے اور اس کی نوعیت کو نہیں دئیتی بلکہ جولوگ بیش کررسیے ہوں ان کے اجزائے نسب
اور اعضائے حسب کی جانج میں منفی ذہن سے کام کرتی سبے عوام یا حکومت کے خزاذ عامرہ
سے لاکھوں روبیر بطور تنخواہ وصول کرنے کے بعد عجرشا ہکار تصنیف کرتی ہے اس کے
نادر نونے سی آئی ڈی کی ان زیر سجٹ یا دواشتوں ہیں کمبڑت موجود مہیں۔
نادر نونے سی آئی ڈی کی ان زیر سجٹ یا دواشتوں ہیں کمبڑت موجود مہیں۔

نادرتموني

ان ما دواشتوں میں افسران محاز شروع سے آخر کا اس بات پر زور ویتے رہے :

" احرار احد دوں کے خلاف دشنام طرازی کی مسلسل مہم میلارسے ہیں۔ (صغرہ امررہ اس اگست، 194)

ا حمار مقردوں نے میرزا ملام احمد کو ماسٹر تاراٹ کھ سے تشبیر دی اور چود حری لفراللہ خان کے خلاف تو ہیں آمیز اِشارات کے انہیں مسلمان قوم کا غدار تبایا۔ جاعت احمد یہ کے

بانی اوراس کے موجودہ امام کے متعلق فحش باتمیں کسی۔ دمعفرہ ۱۷)

محبس احرار احدیت کے باتی اور اس کے موجودہ امام کے متعلق فحش اور غلیظ باتیں توکرتی سبے اب اس نے دانستہ بھی اور نا داستہ بھی تشد دکی حمایت سٹروع کر دی سبے۔

احرار برصغرکی تعتبیر کے خلاف ہتے ان برکانگرس احتبار کرتی بھی اوروہ بہیشہ کانگرس کے کارکنوں سے خلامل رکھتے تھے۔ دصفی 19 محررہ 19 جرن · 190ع)

احرارسنے اپنی پوری توجراحد ہوں کی بدگوئی پرمرکز کر دی اور نہایت مٹرمناک دشنام طرازی کا انحاز کیا۔ میرزاغلام احمد کی تویدوں کے اقتباسات ناگدارمد کک نقل کئے ما رسے اوران کو توطِموٹ کر ان سے نمش اورغلیظ مطالب نکاسے مہاتے ہیں۔

سلط میا دسینے اور ان مولود موان سے حس اور سیھ میں سیسے ہیں۔ میرڈا خلام احمدا ورموج دہ خلیف کورٹا کار (ورخلاف وضع فطرت مرکات کامریکپ ظاہر کیا مبار ہا سیم ا دادشانستگی کے مدودسے تجاوز کر میکے اور احدادی کے خلاف میے باک میلے کرنے ہیں۔ کریتے دیسے ہیں۔ کریتے دیسے ہیں۔ کریتے دیسے ہیں۔

بخاری ہرگذ باز نہبی ہستے گا کیونکہ اس کا س کے سوا اور کوئی وصعت ہی نہیں کہ وہ احداد کو گا لیاں دنیا رہے مندی اور مبٹیلا آدمی ہے -

دمىغم ۱۷ محره ۱۸ ارنوم را ۱۹۹۹)

احدار احدی نزاع روز بروز برختا مبانا ہے۔ دمنم ۱۹۹۸ کم دسمبر ۱۹۹۹ می اس بین شک بنبیں کہ احراری لیڈرا ورکارکن ہماری مملکت کی سلامتی اور اس کے امن وامان کو تباہ کرسفے بہت ہوئے ہیں اور احدیوں کے خلاف نفرت بید اکرنے کاکوئی موقع ہاتھ سے جانے نبین دیتے۔ ان کا ظاہری مقصد تو احدیوں ان کے ضلیفراور ترفغ الله فان کو بدنام کرنا سے نبین ان کا اندرونی مقصد یہ سے کہ ہمارے ملک بین بدنظی اور لاقانی فان کو بدنام کرنا سے نبین ان کا اندرونی مقصد یہ سے کہ ہمارے ملک بین بدنظی اور لاقانی فی

خان کو بدنام رما میچه سین آن ۱ امدودی مستدیسی مرده ۱۹ ماری ۱۹۵۱ و ۱۹۹۵ ماری ۱۹۹۵ ماری ۱۹۹۵ مارید ۱۹۹۵ مارید ا

احدار سِجاستَ خودايك مستله بي • دلكين قاديا ني بموّلف)

دمغم.ه محرره ۵ رايريل ۱۹۵۲)

ت رقادیانی اگر دوسرسے اسلامی فرقرں کے افرام کو اپنے رسوم میں شامل ہوسنے کی جاز منہیں دیتے یا فیراحمدی مسلمالوں کے ساتھ نماز یا دوسرسے دینی وظالفت میں شرکیہ ہونے سے پورا امتناب کرتے ہیں تو ریضا لصنہ "ان کا ذاتی معالمہ سے ۔

ومنفخ ومحوره الإمتى ١٩٥٢ م

برقستی سے دلفظ برقستی پرغور فراستے ،مولفت ) عام سلمانوں کا فرستی ریخور فراستے ،مولفت ) عام سلمانوں کا فرستی رجمان احمد لیوں کے خلاف سے ۔ دمنوس ۵ محررہ ۳۰ میں ۱۹۵۲ء ، در ر

ا بکل جاعت ا حاد کا کام صوف یہ ہے کہ احمد لیں کے خلاف زہر بلا پروسکینڈاکیا دمسفہ ۱۹۵۰ احدادعوام کی حمایت ماصل کرنے کی عزمن سے اب تین نعربے استعال کر دیے ہیں۔ ا - مستاذ ختم نبوت کی تبلیغ واشاعت -

٧ - احمديولكواقليت قراردين كااعلان -

س - چردهری ظفر الندخان کی موقو فی .

بہان کے نمبر اکا تعلق سے مرکزی مکومت وامنے طور پر بتائے کہ ہمیں کیا راستہ اختیار کرنامیا بینے - اس مطالب کامطلب اس کے سواکھ نہیں کہ جسے احرارا وربیعن دوسرسے سلمان ردمیرزائیت کہتے ہیں - کیا ہمیں ان سرگھیوں کی امبازت دینی میا ہسئے یا ان کی چھاافوائی ر نی جا ہتے۔ جن کا مقصد رہے کہ ہمارے مک کے باشندوں کی ایک قلیل سی جاعت کو مانی یا مذہبی اعتبارسے نالو دکر دیا ماسے ۔ احدلوں کی جاعت بسلّہ عقامدبر قائم سے اور پر احدایوں کے عقامد زنگا رنگ رہیں۔ اگر جیرا خدالذکر کو احدایوں کے خلاف ہوش وخروش مے اظہاری اما زت دی ما سے نوکیا احدوں کو بھی بیعق دیا ما سے گاکدوہ مشراور ملیٹ فام ے صرف اپنے عقائد کومین اور دوسرے تمام عقائد کو کفر قرار دیں . اگر ہم یا عق جہور کے سی ایک طبقے کو دسے دیں توکیا ہم عیسائیوں کو براجازت دینے کے لئے تیا رہوں سکے كدوه بهارس نبى كريم ملى الشرعليد وسلم كم متعلق البين خيالات كى اشاعت كريى ؟ ومعنورً كى ختم المرسلينى اورغلام احدى ظلى نبوت كوايك دوسرس سع برمكيث كرنا انتظاميه بى سے فکررساکی بوانعبی بروسکتی ہے۔ راقم) اور ایا ہم شیعوں کو بعض نامور ترین محابرام كے متعلق ا چنے مبذیات كے مام مظاہرے كاموقع دینے پر آ مادہ ہوں گئے ، كامقسود یہ سبے کہ اس مک کومتمامم گروہوں اور مذہبوں کامیدان جنگ بنادیا جائے تاکہ جولوگ شکست كعاما يكي وه تبله جومايتي يا يذمهب بدست پرمجبوركددسية مايتي. جس التردهاكوا حرار

شغارعام پرلاما چاہتے ہیں اس کو اس کے خرودج سے پہلے ہی ہلاک کر دینا میا ہینے ورندوہ ہماری ہزادی اور بھارسے تمام الوفات ومحدوات کونگل جائے گا ،صفر می میں حوالہ ، ۱۹۵۰ء) ارکان مرکز کواس بات کا فیصلد کرنامیا جیتے کہ احراد جرآخری دم کب پاکسان کے قیام کی منا نفت کرتے دباؤوالنا شروع کیا کی منا نفت کرتے دباؤوالنا شروع کیا ہے ؟ یا وہ اس سے مغارب موما میں گئے . مرکز کوج کی میں فیصلہ مداس سے متی الامکان سیارا زمیلہ برشخص کو مطلع کر دبیا میا جیتے ۔ دیا وہ اشت مذکورہ معفی ہوں )

نظگری کا ایک رسوا سے مام احراری وزبان ملاحظ ہو،مولفت ) کا کی چمبیا دیمان لدھیا نؤی کا چھرا مجائی سیے -

سیدعطاراندشاه سفاری نے ملکہ وکٹوریہ اور ملکہ الذبیقے کے متعلق ہو کھے کہا بہتر بی ہے کہ اس کا ذکر مذکیا حاسمے اس کا ذکر قابل اعتراص سیے ۔ دصفحہ ۱۲۱) محد نلی حالندھری ایک بدا ہنگ سیاسی مقرر ہیے۔

وصفحه ۱۲۲ محرره ۱۲۷ نوم ۱۲۵ ۱۹۱)

سیدعطارانشدشاه بخاری کمبھی باز نہیں رہ سکتے ان کے دہن میں کالی کے سوااور دمنفی اس

احدارمقررین کو چود مری ظفر انشدخان اور بانی جاعت احدید کے خلاف می الاعلان تو بین آمیز بابتی کہنے سے روکا جاسئے۔ وہ عام طور پر اپنی تقریروں بیں میرز اغلام احمد کود مبال کذاب اور زانی اور چرد مری ظفر الشرخان کو خدار اور دشت باکسان کہتے ہیں۔ مفحہ میں

احراریوں کی اس شورش کا نیتج سیے کہ مسلمانوں اور احمدلوں کے تعلقات بہت کسشیدہ ہوگئے ہیں ۔ مسفر ۱۲۹)

دَبِیُ انسپکِرُ جزل سی آئی ڈی نے اپنی یا دداشتوں میں کئی دفداس باست پر اظہار خفگی کیا کہ شید مطا اللہ شاہ سخاری ملکہ وکٹوریہ اور ملکہ الزبیقہ کا ذکر قابلِ احرّاص طراق سے کرتے ہیں مگر یا دداشتوں ہیں اس سیاق وسباق کا ذکر قطعنًا مفعدود ہے جس کے تحت ملک وکٹوریے کا ذکر کیا ما با آرہا۔ ڈپٹی انسپکٹر جزل کوبہرِمال اصرار مقاکہ ملکہ معظمہ کی تو بین کی مباتی ہے۔ بیٹا نچہ ۱۷ ایک تو بر ۱۹۵۷ء کی ایک یا دواشیت میں ڈی آئی جی میرزا غلام احمہ کے ایک روکیا:

معرف فاظرة في مالت بين ابنى ران پرميراسردها و معرف من المن معرفاً و معرفاً

كى تومنيح كافرليندا بينے نسم يعت بوك فرات بين:

" نلاہرسے کہ اس میں میرزا صاحب نے دفتر رسول کا ذکر با لکل اس طرے کیا تھا جیسے کوئی ماں کا ذکر کرسے '۔

افران مجار کوری علام احمد، میاں محمود احمد اور چود هری طفرات مفان وغیرو کے بارسے میں احرار کے لب و بچر بہت اعتراض تھا لیکن اپنی یا و داشتوں میں جو گئنسے الفاظ احرار بالی محمود استعمال کئے اور ان میں کمسالی زبان کے جونواور وطاعے ان کے بارسے میں غالباً کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔

جماعت اسلامی کی رائے

میں سے ہی لولوئے الالا کی بجب دک پرجاعت اسامی کے تبصرہ نگاروں جناب نعیم صلیقی اور جناب سعید احد ملک نے اظہار خیال کرتے ہوئے اپنی جوابی تصریحات میں مکھا کہ: "وہ محرکات ہو قادیا نیوں کے خلاف شحر کیے میں مصد پینے کے بینے ممثلف جماعتوں کی طرف منسوب کئے گئے ہیں ان کے متعلق اس کے سواکیا کہا مباسکتا ہے کہ یہ بیوروکر لیسی کی

ئے سیّدالانبیاصی انتھلے وسل فرماتے میں قیاست کے دن عِنْ سے منادی فدا کرے گاکہ اسے اہل محتر لیننے سردں کو نیچے چبکا دواور اپنی آنکمیں بندکر لوفا طمہ سنت محصّر پُل صراط سے گذرہ ہائے۔ اس وقت حذتِ سیّد النسا کے ہمراہ ۱۰ ہزار حریں بہلی کی طرح پُل صراط سے گذرہ ایس گی۔ پست ذہبنیت کا ایک معولی سائمونہ ہے، یہ لاگ ہمیشہ اس مغرومند پر اپنے خیالات اور احکام کی بنار کھتے ہیں کہ جرینی سائروہ ہی سرکارعالی کی منتا کے خلاف کچر کہا ہے وہ بددیا نتی اور گئیبا درجے کے فرد غوضا نہ محرکات ہی بنا پر کہا ہے۔ ایمان دارانہ را تے صرف سرکاری فتروں کے کرسی نشیوں کا اجارہ ہے جولوگ اپنی فدمات کے صلے میں بڑے سرٹے عہدوں پرتر قباں یا تے ہوں وہ کہ ہیں کمال درجہ نیک فیمت اور جنہیں ایسنے شن کی راہ میں قدم قدم پرجان و یا گئی نقصا نات سے سابقہ پیش آتا سے وہ سب کی خود غرضی اور بدنیتی کی بنا پر کرتے ہیں۔ مال کے نقصا نات سے سابقہ پیش آتا سے وہ سب کی خود غرضی اور بدنیتی کی بنا پر کرتے ہیں۔ مال کے نقصا نات سے سابقہ پیش آتا سے وہ سب کی خود غرضی اور بدنیتی کی بنا پر کرتے ہیں۔

م من خوض تمام ربوره میں دمچسب تصاوات اور غلط اطلامات کے نمونے عام ہیں۔ احرار کے سواتفریباً سبی جاعتوں نے اس کی نشا ندہی کردی تھی۔

ا چذکہ احرار شحر کیے۔ پاکستان میں عدم مشرکت کی وجہ سے شخنہ مشق ستم ستھے اس لئے ان کے متعلق گفتنی وناگفتنی سبھی باتیں جمع کی گئیں۔

سی آئی توی کا اصول ہے دیا کسان بن مبانے کے بعد مبی کہ وہ اپنے جُزگاآنا پیا

ابنی اطلاعات سے مبی زیادہ صیغہ راز میں رکھتی ہے کیکن اس رپورٹ سے دولوں جم کھل گئے۔ اولا مندرجہ معلوطات کی سطح اپنی لیست بھی کہ مجروں کی قابلیت اور عداوت کا چہرو مہرہ سامنے آگیا۔ ثانیا ٹوپٹی انسیکٹر جزل سی آئی ڈی سنے ماسٹر تاج الدین صدر احرار سے بھی اپنی معلومات کے مصول"کا ذکر کیا . فاصل جج مما سبان کی دلتے میں :

"اکر ماسٹر تاج الدین اپنی جاعت ہی کی جاسوسی کر رہیے ہے تھے تو وہ اور بات سے وریہ جمیں تو یہ بات با نکل بعید از عقل معلوم ہوتی ہے کہ ان کی دی مہوئی اطلاع پر ذریعہ اطلاع فل ہرکتے بغیراس قدراعتبار کیا جائے کہ اس کوربورٹ میں ورج کہ پر ذریعہ اطلاع نا ہرکتے بغیراس قدراعتبار کیا جائے کہ اس کوربورٹ میں ورج کہ بیا جائے کہ اس کوربورٹ میں ورج کہ ایرا جائے کہ اس کوربورٹ میں ورج کہ دیا جائے گئے اس کوربورٹ میں ورج کہ دیا جائے گئے اس کوربورٹ میں ورج کے دیا جائے گئے اس کوربورٹ میں ورج کہ دیا جائے گئے اس کوربورٹ میں ان کو مسٹر

انورعلی کے بیان کے ساتھ الکر پرط صاحبائے تو اسسے بدرائے قائم کرنے کے لئے فاصا موادمہیا ہوجا تا ہے کہ ماسڑ تاج الدین مسٹر انورعلی کوسیدھے راستے سے منوف کرنے میں کامیاب ہوگئے۔''

واصح غلطبان

اس کے علاوہ مندر بعد فیل بیند معلوماتی غلطیوں ہی سے اندازہ ہوسکتا ہے کہی آگی ڈی
کی اطلاعات کا سائنچ ناقص تھا ؟ یا محصٰ احرار ہی کے بارسے میں غلط بیا نیوں سے کام لیا گیا؟

السلامات کا سائنچ ناقص تھا ؟ یا محصٰ احرار ہی کے بارسے میں اشاد

ارپورٹ کے تیر صویں معفی کی جو تھی سطر میں جماعت احرار کے بارسے میں ارشاد
موتا ہے:

"اس کے دولیٹروں تعنی مولوی عبدالغنی ڈار اورمولانا مبیب الرحمٰ نے ہمارت میں سکونت اختیار کرسنے کا فیصلہ کر لیا "

جن لوگوں کو پنجاب مرحوم کے رجال سیاست سے مقور طیسی شناسائی سے وہ بخر بی جا منتے ہیں کہ مولوی عبد الغنی ڈار کہی احراد کے جاعتی دوست منت بلکہ مولانا حبیب ارتئن کے برخلاف کہ مصیانہ کا مکرس کی روح ورواں منتے ، انہیں احرار راہناوں سے ہمیشتی اورجاعتی اختلاف رہا۔ جن عناصر نے احرار کو کا مگرس سے دگور کرسنے یا دکور رسکتے میں بیش از بیش مصدلیا، اِن میں مولوی عبدالغنی ڈار بھی ایک شقے۔

اے چدوہری افضل حق مرحوم نے تاریخ احداد میں اصفی ۱۳۱) ماسٹری کوخراج ذیل اداکیا سے ،

" ماسٹر تاج الدین ہماری جاعت میں بڑے جوڑ ترڈ کے آدمی ہیں۔۔ بیں نے انہیں کام کے تعاظ سے معنتی جیونٹی اور تدبرکے اعتبار سے دیشمن کو ماروں میں انجماکہ مارنے والی کمٹری بایا ہے " ب - ارشاد سوتاسیے دصفی اس ج تنبید ایک دفعه مدر مجلس احوار ماسٹر ام ج الدین انصاری ا ور پیم مولوی مظهر علی اظهر سیکرٹری کودی گئی مغنی اس کاکوئی اثر نہیں مہر ا ----- (نا لله حدا فا الدید دا جعود -

مولانا مغلر على اظهر قيام پاکستان سے ڈيو هربرس پہلے مجلس احرار کو مجبور سيکے اور ليک سے باہر وہ کر محبور سيکے اور ليک سے باہر وہ کر قيام پاکستان سے حق بیں سنتے ۔ انہوں نے پاکستان بن جانے سے بعد شرک سے در اندو اس معرب میں شامل ہوئے ۔ خدا معلوم انہ بیں کہاں اور کیونکر تنبیہ مہو گئی ۔ وہ خود اس لطبیغہ کے سرز د مہونے پر حبران سنتے ۔

ج - احراری لیٹر تقتیم کے فررا ہعد آئی این اسے "کیوجزل، شاہنوانسے سازبار میں مصروف متھ جو بعد میں مجارت میل کیا - دصفی ہے ،

إس گمانانه الزام كى تقيقت سے نقاب سركانا فى الحال مناسب نہيں ليكن خدا عليم وخيريتے - اس كے بإل ديرينے اندھير نہيں ، وقت بتائے گاكہ شاہنوا دیے سازباز كى تقى يا خدمت نے ج

اہنی موقعوں پرسکھتے ہیں سے گریمیں مکتب وہمیں ملآ کارطفلاں شسام خواہر شد

د - مولانا محد على ما لىندهرى صوبائى گورنمنط كے حكمت ملتان ميں ما بند سق م ايك روز انہيں ڈپٹى كمشر نے طلب كيا اور كہاكہ فلاں ضلع ميں آپ نے جو تعرّ بركى ہے وہ حكومت كے نزديك قابل احتراض ہے - مولانا نے جواب دياكہ ميں تو آپ كے حكم

ا بین اینے سوائے حیات ملددوم میں اس کامفصل ذکر کروں گا۔

سے پہاں یا بندمہوں میری تقریرہ ہاں کیونکر ہوگئی ج تو وہ نوداس فرمنی دلوِرط پیت شدر رہ گیا ۔

کی حبن اخباروں کی مندرج روسیدادوں کو احرار کے خلاف شہادت کی دشاویز بنایا گیاان میں سے ننالؤسے فیصد کی بہتان آرا میوں اور قلم فروشیوں کا فرخ روپزرٹ ہی کے مندرمات سے معلوم ہوم! تا میے کرسر کاردولت مدار سے انہوں سنے کتنی رقم حاصل کی۔

۵ - فاصل عدالت سف جرروت اختیار کیا اور است سجر به کی بنیا دیں جس اصل پر قام کیں وہ تمام ترفز لقین کی مہیا کر دہ تھیں ایک سوال میں بہت سے سوال مغم ہوتے گئے۔ اگر مسلم محصن مسلم کی حیثیت سے سا منے آتا تو لقینی تھا کہ تجرب کی صورت مختلف موتی لیکن تحقیقات کا دائرہ سچد لیا گیا اور ملزموں کی فہرست بڑھتی گئی مولانا مرتفئی احر مسکیش نے معاسب میں ایسے تمام ملزموں کی فہرست دی سے جوفا صل جج معا صبان کے ریمارکس کا شختہ مشق سے لین صفائی میں اپنے حسب منشا گواہ یا دکیل مپنی رز کے ان کے نام موں میں د

- سلم ومومن كى تعولف م
  - 🕜 مئلەقتل مُرتد-
  - 💬 سئلەجباد .
- سئله مال غنيت وخمس -
  - جہوریت.
- ﴿ ﴾ -- نما تنده مكومت إورنفا ذ قانون واستحفاظ آبيَن ـ
  - ا --- لېرولعب اوراملام -
    - → ارد، اود اسلام المرد اسلام المرد الم

- اسلامی ریاست.
- بینالا قوامی قوانین و ممایس اوراسلام -
  - ا مادیث وستن

4 - احرار كى جاعتى وشار مين اس قىم كى موتى ما كاس، دىيئے كئے كە:

لف - انہوں نے احمدیوں کے نماات نہایت لیست قسم کی دشنام طرازی اور مستحرکی سے کام بیا ان کی بالیسی کا خالب اور بنیا دی اصول ہے ہے کہ وہ کسی کے ماسمت ہوکر کام نہیں کریں گئے ۔ اسی اصول کے ماشحت وہ کا نگرس سے ملیحدہ مہوسے ۔ گواس کے بعد بھی انہوں نے کا گرس سے ملئے بھیلنے اور اس کے آگے دیم بلانے کا رویہ عباری رکھا۔ رجموں کی زبان ملا خطوج و مقلف )

ب - انبوں نے اپنے ساسی مقاصد کے لئے مذہب کا مسل استعال کیا ۔ انبوں نے کا گرس کو ترک کیا تو دہ جی مذہب اور پاکسان کی مخالفت کی تو وہ جی مذہب اور پاکسان کی مخالفت کی تو وہ جی مذہب ہدی رہا ہے۔

بى . پائىسى ئەسىرى ئەلىرى ئالىلى ئالىلى ئالىلىلى ئالىلىلى ئەلىلىلى ئالىلىلىكى ئالىلىلىلىكى ئالىلىلىلىلىكى ئالىلىلىلىلىكى ئالىلىلىلىلىكى ئالىلىلىلىلىكى ئالىلىلىلىلىكى ئالىلىلىلىلىكى ئالىلىلىلىلىكى ئالىلىلىلىكى ئالىلىلىكى ئالىلىكى ئالىلىلىكى ئالىلىكى ئالىكى ئالىلىكى ئالىكى ئالىلىكى ئالىكى ئالىلىكى ئالىلىكى

ان کے متعلق ہم زم الفاظ استعال کرنے سے قاصر جیں۔ ان کا طرز عمل بطور فاص مکوہ اور قابل نفرین متعلق ہم زم الفاظ استعال کرنے سے دعوی فرمبیت سے دحوکا کھا ملک ہے۔ خواجہ ناظم الدین سف ان کو دشمن باکستان قرار دیا اوروہ اپنی گذست تر مرکز میوں کی وجسے اسی لقب کے مستق متع ہے۔ اس

له پاکستان کی سیاسی تاریخ فیصله کرے گی دشمن پاکستان احرار سخے یا سپریم کورٹ کے جیعیث حسلتہ مسام محد مند : د۔ جو بارٹی باکسان مسلم میگ اور اس کے تمام لیڈروں کی مخالف اور کا نگرس کی مصن ایک کنیز متی اس کے سے کوئیکر مکن تقاکم وہ اپنے گزشتہ نظر مایت کو ترک کردیتی ، مصن ایک کنیز متی اس کے لئے کیونگر مکن تقاکم وہ اپنے گزشتہ نظر مایت کو ترک کردیتی ، مصنی باری تا ماری در ۲۷٪)

محوله الفاظ سرکاری افسرول کی ہے صنمیری کامنطقی نیتجہ سفے ستم پر سخاکہ: ( ۔ احداد ابنا مقدم کماحقہ بیش کونے سے قاصر رہے .

ب - ان کے ایڈووکیٹ مظہر علی اظہر قائد اعظم کے بارسے میں خودا کیا ستلہ ن گئے ۔

چ - چونکہ مکومت کاسارا نزلہ احرار پرگردہا تھااس کے مارشل لاروفیرہ کی ستولیت کے بیٹ کے کہ مستلہ دب کیا۔ نزار میں کے دستار دب کیا۔ نزار میں کے بیٹ کے کے مستلہ دب کیا۔ نزار میں کے بیٹ کے

ان کی مثال بدقسمت جرمن قوم کی سی تھی کہ جاں نثاری سے ابا وجو د ہرمعرکہ میں ہاران کانشئة تقدیریں۔ تئریک مثلافت میں احرار نے برط حد چڑھ کر مصد لیا اور ملک سے طول وعرمن کو گر مایا ایک مرکمہ السری سکر سال کہ بھر مند ہے۔ قرارا قدال ہے۔

لكين كه دياسب كېچ ، پايا كېچ بمبى تنهير يې قول اقبال ظر چومدازگردسش خود كاستم من

کانگرس کے دوش بروش فیر مکی مکوست سے اوائے سیے۔ باریا آگے نکلنے کی کوسٹسٹن کی مگر مظ

سحرچوتی توگل ولاله کا نشاں مدر ما

تتحركيك ستميري نيوأتشائي اورحاصل عكر

## أبركى برق بإدياں ندگسيّ

تین مادیے

غرض احرار کے لئے تین مادی مبان گسل ابت ہوئے ، پہلی بار شہید گئے کے عرض احرار کے لئے تین مادی مبان گسل ابت ہوئے ، پہلی بار شہید گئے کے جمل میں آگئے اور خواص کے ہاتھوں بٹنا پرا ا - دوسری دفوتر کی باکسان میں عوام کی شدید نارامنی نے سیاسی طور پرگور کمار سے پہنچا دیا ۔ تیسری بارقا دیا بنیوں کے مقابیلے میں ادباب اختیار کے قہر وخصن ب کا شکار ہوگئے ۔ اولا شہرت کھوئی ، ٹمانیا قیادت ، ثمالیا ہمات کی اسدے

مقی اس خیال په بنیادا شیاسنے کی که بھی اس خیال په بنیادا شیار نے کی که بھیلوں کو تمنا ہے مسکرانے کی احمد لیوں سے مسلمانوں کے اختلافات بہرکھیا: میں تسلیم کیا:

ا مامة السلین سے احدایوں کے اختلافات کی عرفصف صدی سے بھی ڈیادہ ہے۔

ا مدیک کی تقیم سے پہلے وہ کسی دوک ٹوک کے بغیر اپنے پروپیکیڈے اور تبینی سرگرمیوں میں مصروف متھے ۔ قیام پاکسان سے صورت مالات بدل گئی اباحدی سیمجھتے سے کہ نقط نگاہ یا نقط کاری تبدیلی کے بغیر بھی عوام میں ،ان کی سرگرمیوں کے خلاف کرئی تبریلی کے بغیر بھی عوام میں ،ان کی سرگرمیوں کے خلاف کرئی تبریلی بدیا نہ ہوگی اور نئی مملکت میں ان سے کوئی تعرض نزکیا جائے گا توگویا وہ ایسنے آپ کودھو کا دے رہے ہتھے ۔

ان کی سرگرمیوں اور مبارما نزنشروا شامست مین برسے مہوسے مالات کے با وجہد کوئی تغیر بہت مہوسے مالات کے با وجہد کوئی تغیر بہت انداز ہوا ۔ کوئی تغیر اللہ ہوا ۔ غیراحدی سلائوں کے خلاف ول آزار با تیں برا رکھی جاتی ہوئے استعمال آگئے تھی۔ میرز المحود احمد کی کوئیٹری تقیر بریس انہوں سنے بلومیشان کے صوب کے لیوری آبادی کو احمدی بنا لیستے اورصوب

کومزید و بہدکے مرکزی حیثیت سے استعال کوسنے کی ملی الاعلان جایت کی اسی طرح جب انہوں فے اپنے بیرووں کو یہ جا بیت کی کہ تابیع احد سے برو بگیٹ سے کو تیز کربن اکد ۱۹۵۱ء کے اخریک بیرووں کو یہ جا بیت کی کہ تابیع احد سیت کے برو بگیٹ سے کو تیز کربن اکد ۱۹۵۱ء کے اخریک بواستے تو گویا مسلما نول کو تبدیلی مذہب سے متعلق سر کرمیوں کا کھلا نوٹس و سے ویا ۔ احدی افسروں نے لوگوں کو احدی بنانے کی مہم میں از سرایا یا مصروت ہوجا نا اینا فرلعند خیال کیا ۔

تلخيصات انصفي ٢٥٩ ما ١٠٠٠ اردوترجمر)

ہ ۔ قادیانی اپنی مطبوعات بب مسلانوں کی مقدس مسلامات مثلاً امیر المومنین أم المومنین مرا المومنین أم المومنین مسلامات بب الله مسلام رصی الله تعالی عنهم کونها بیت بیت کطفی سے استعال کرتے ہیں ان کے استعال پرفاصن رجے تحریر فروانتے ہیں :

می است المانوں کے لئے ایک مداکانہ وطن کے اسکانات اُفق پر نمودار ہونے سے آگا ترائے تھا۔ ۱۹۸۵ء سے لے کہ سے کے کہ

۱۹۹۷ و کے آغاز کک احداد الی بعین شویرات منکشف کرتی میں کہ وہ برطان کا جائیں بنے

کے نواب دیکھ رہے متے لیکن مب پاکسان کا دھندلاسا خواب ایک آنے والی حقیقت کی

شکل اختیار کرنے لگا تو وہ محسوس کرنے گئے کہ ان کے لئے اپنے آپ کو ایک بنتی مملکت

کے تصور پردامنی کرنا فراطیر ہی گھر سے ، وہ صرور اپنے آپ کو ایک عجیب تخصے میں ببلا

محسوس کرتے ہوں گئے کیونکہ وہ نہ تو ایک مہند و دنیوی حکومت بعنی مندوشان کو اپنے لئے

برسند کرسکے تتے نہ پاکستان کو نتی برکسکے سے رجباں اس امری توقع نہیں کی جاسکتی متی

کہ اعترال و تعرفتی کی موصلہ افزائی کی جاسے گی و ان کی بعض تحریرات ظاہر کرتی ہیں کہ وہ تقسیم

ملک کے خلاف شے لیکن اگر تقسیم معرض عمل میں آجا ہے تو وہ ملک کو از مرفومتی کرنے کیا

کوشاں رہیں گے۔

درلورٹ انگریزی صفحہ ۱۹)

البار المریخ اس الموضوع پر احدیوں کے سابقہ اعلامات دیکھے ہیں جن کی تعداد بہت فریادہ ہیں المریخ اس الموری المریخ کے ما آل نہیں کہ جولوگ میرزا فلام احدید ایمان نہیں کہ کھنے وہ دائرہ اسلام سے فارج ہیں۔ اب یہ بیان حولاگ میرزا فلام احدید ایمان نہیں کہ کھنے وہ دائرہ اسلام سے فارج ہیں۔ اب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جومسلمان صغرت رسول اقد س واطر دمسلی اللہ صیدوا کہ دسلم ہے بعد کی مامور من اللہ کے دعوے کو قبول مذکرے وہ اللہ اور سول کا منکر نہیں لہذاوہ امت بین مامور من اللہ کے دعوے کو قبول مذکرے وہ اللہ اور سول کا منکر نہیں کہ دوسرے سلمان کا فران سے بیت و جیہدان کے سابقہ اعتقادی با لواسطہ از سرنو تصدیق کرتے ہیں کہ ایسے بین سلمان اس کے سابقہ اعتقادی با لواسطہ از سرنو تصدیق کرتے ہیں کہ ایسے بین اور اس لحاظ سے الیسے سلمان ہیں کہ وہ معزرت رسول اکرم صلی اللہ ملیہ وسلم کی آمت میں سے ہیں اور اس لحاظ سے الیسے سلمان ہیں کہ وہ معزرت رسول اکرم صلی اللہ ملیہ وسلم کا فرنہ ہیں۔ افراد سے میونا جا جیتے یہ بات یہ کہنے سے بہت مختلف سے کہ وہ مسلمان ہیں کا فرنہ ہیں۔ افراد سے میونا جا جیتے یہ بات یہ کہنے سے بہت مختلف سے کہ وہ مسلمان ہیں کا فرنہ ہیں۔ افراد سے میونا جا جیتے یہ بات یہ کہنے سے بہت مختلف سے کہ وہ مسلمان ہیں کا فرنہ ہیں۔ افراد سے میونا جا جیتے یہ بات یہ کہنے سے بہت مختلف سے کہ وہ مسلمان ہیں کا فرنہ ہیں۔ افراد سے میونا جا جیتے یہ بات یہ کہنے سے بہت مختلف سے کہ وہ مسلمان ہیں کا فرنہ ہیں۔ افراد سے میونا جا جیتے یہ بات یہ کہنے سے بہت مختلف سے کہ وہ مسلمان ہیں کا فرنہ ہیں۔

٤ - حبب ١٩١٨ عنين المكديزون سف لبغدا وفتح كيا تو قاويان مين حبثن فتح مناياكيا .

اس بات نے مسلانوں کے قلوب میں سخت رنج اور ٹکنی پیدا کر دی اور وہ انحدیت کو برنا نیہ کی لونڈی خیال کرنے سکے۔ عدالت کے ربمارکس

بارامنصب برنہبیر کر ہم اس بات کا فیصلہ کریں کہ آیا احمدی وائرہ اسلام سے

علمائي سكست كاسبب

اس میدان مماولہ" بیں علما کو خ سکست ہوئی اس کی دعبد نہیں بنہیں بلکہ خاص ساست مقی عبس کے بیں منظر میں نصف صدی برانی تا ریخ مقی اس کے علاوہ رلورٹ کے بین اسطار میں دومتعما وم مدرسہ بائے فکر کی او بزش صاف طور برج بکتی ہے۔

اولاً ملاسبت جراسلامی سعائنسے میں زوال بغدا وکے بعدایک ناکارہ حنصری شیت رکھتی ہے۔ رکھتی ہے۔ رکھتی ہے۔ دینیاتی تفکر کو میں کا مقان تعمل دینیاتی تفکر کو محیط ہے۔

که مپارٹے ما نیزک کی کمینصات مولانا مرتعنی احرسکیش کے مولد تراجم سے ماخو ترہیں۔ کله میرزائیوں نے اکلوائری کمیٹی کے روبروسلانوں کے متعلق جونسی پوزلیش اختیاسی اس کی ماستی کا اندازہ میرزاغلام احد فادیا نی کے اس فنتری سے کیا حاصکا سبے کد مدانتی مقدمات وہایا اُت میں اپنے فائدہ اور رہائی کے لئے جھوٹ بولنا حائز سبٹ دؤکرمبیب مرتد بھنتی محصارتی صفحہ ۲۸)

علامه اقبال مسكه نظريات

علامہ اقبال دعلیہ الرحمۃ ) کی بالغ نظری کو صدید وقدیم کی اس چھیلٹ کا تازیست احساس رہا ۔ آپ نے احدیث کے مسکد پر جومعنا مین مکھے ان میں کئی تگہ اس عقدہ کو ابینے ناخن فکر سے کھولا سے ۔ فروا تے ہیں :

سے معود ہے۔ سرو سے ، ب ، " نام نہا و تعلیم یافتہ سلانوں کو ختم نبوت کے عقیدے کی بوری تمجینہیں ۔ انہوں نے ختم نبوت سے تدنی بہلو برکبی غور نہیں کیا ۔ مغربت کی ہوانے انہیں حفظ نفس کے مغربے ہی سے عاری کرویا ہے "۔ (حرف اقبال صفی مه ۱۵)

حصرت ملامدهليالرجمة كانقطر ككاه برتقاكه:

ا - ہندوسان میں اسلامی دینیات کی جراریخ 1919ء سے سٹروع ہوتی ہے۔ اس کی روشنی ہی میں احدیث ہے۔ اس کی اریخ ہیں ۔ دینیائے اسلام کی آئریخ ہیں ۔ دینیائے اسلام کی آئریخ ہیں ، دینیائے اسلام کی آئریخ ہیں ، وہن اسی سال جنگ تواریخ وقع اللہ ہے کہ اسی سال مثب تو توقع ہیں ۔ دینیائے کو اریخ وقع ہیں ہوئی جس میں ترکی کا میڑا تنا ہ ہوگیا ، سلطان ٹیری علیہ الرحمۃ کے مزار برمندرج آلریخ شہاد کنا میں جو تا دروم و البہت مکلہا

موحده : بندوستان اور روم كى عظست فتم بروكى -

٧ ـ سلطان شهيد كالمست اورمغر في شهنشا بسيت كى اليشبا ميس مدك بعداسلامى

مِندوستان مين چند اسم سوال بيد اسركيك مثلاً .

المن كياسلام مين خلافت كاتصوراكك مذهبي ادارك كومشلزم به ببندوشاني سلان المدود مسلمان عبرتركي سلطنت سعابر مين ، تركي كي خلافت سعد كياتعلق ركهن بسيايه

ب مندوشان دارالحرب سے بادارالسلام ؟

م - اسلام بين نظريرجها دكا حقيقي مفهوم كياميد ؟

د - قرآن كي سين اولي الامر منكم " بين منكم كامفهوم كياسي ؟

ی ۔ امادیث میں مہدی کے ورود کی بیشین گوئی کیا نوعیت رکھتی سیے ؟

اسی تبیل کے دوسوسے سوالات جو لبعد ہیں پیدا ہوستے ان کا تعلق بدا ہمٹر صرف مندوشانی مسلمانوں سے متما اور ان سوالات سے جومنا قشات پیدا ہوستے وہ اسلامی مبند کی ماریخ کا افسوسناک باب ستے ۔

سو۔ چنکہ سلمان عوام کوصرف ایک ہی چرتطعی طور پرستا ٹرکرسکتی ہے اور وہ رہانی سندہے لہذ اغیر کی شہنشا ہیت کی خدمت گذار می کے لئے ایک الہامی بنیا و صنوری

سمجی گئی جس کواحمدیت نے فواہم کیا۔ مسلانوں کے مذہبی تفکر کی تاریخ میں احمدیت کا وظیمفرمبند وستان کی سیاسی غلامی کے حق میں الہامی بنیا دفراہم کرنا تھا۔

ك لارد موزگمش كورز جزل مبدوسان ف مسراس برطانوى سفيره تسطنطنيدى وسلطت سعن مليفت المسلين بسلطان سليم المثن والتي روم سه ايك سفارشي خطر في وكن ام ما مل كياب بين انگريزوں كو دوست قرار وسه كر ان سے مسلح كر الينے كي فوا بيش كا اظهار كيا واس كه جواب ميں سلطان في خليفة المسلمين كو كلماكم آجكا جزئد انگريز بهم سه لار سبع بين ابذا مسلمان يران سے جہا دفوض سبع و

٧ - بندوسان كے شال مغربی صبے میں جہاں دیگر اقطاع بند كے مقابلے میں پریستی زیادہ مسلّط سے شحر كید احمد ست سیاسی دینیات كا در بر ركمتی ہے بالخصوص پنجاب میں بہم دینیا تی عقامة كا فرسودہ حال اس سادہ لوح دہ تقان كو آسانی سے مسخ كر لتيا ہے جومدلیوں سے اللہ وسٹم كاشكار سہے .

ا - میں کسی ذہبی بعث میں ام منانہیں جاہتا اور نظا دیانی شحر کی کے بانی ہی کا نفسیاتی تنجو ریک نام بیانی نفسیاتی تنجو ریکنا ہا ہوں کی دوروسری کیلئے ہندوشان میں ام می وقت نہیں آیا۔

۷۔ مسلمان ان تو کوں کے معلیے بین زیادہ صّاس سے بواس کی وصرت کے لئے خطرناک ہوں جانچ ہراییں مذہبی جا صت جر تاریخ طور پر اسلام سے والبتہ ہو لیکن اپنی بنا نئی نبرت پر رسکے اور بزم خود اپنے الہامات پر اعتقاد ندر کھنے والے قام مسلمان اسے اسلام کی وصدت کے سلتے ایک خطرہ تصور کرسے گا اور ہراس سلتے کہ مسلمان استے اسلام کی وصدت کے سلتے ایک خطرہ تصور کرسے گا اور ہراس سلتے کہ

کے علامہ اقبال نے اچنے معنامین میں اسے قادیا نیوں اورسلانوں کی نزاع قرار دیا ہے لکین سے اسکے میں ۔ سی آئی ڈی کے افسان مجاز اس کو احرار اور احمدی نزاع سے تعبر کرتے ہیں۔

اسلامی دمدت ختم بنوت میں سے استوار ہوتی ہیں۔ ۲۷ - انسانیت کی قدنی تاریخ میں ختم نبوت کا تنجیل غالباً سب سے انو کھا تنجیل ہے جس

کامیح اندازه مغربی اور وسط الیشیا کے موبدانہ تدن کی تاریخ ہی ہے ہوسکا ہے۔ ۷- بہاسیت، قادیا نبیت سے کہیں زیادہ مخلعو ہے کیونکہ وہ کھکے طور راسلام سے باغی ہے لیکن موفر الذکر اسلام کی چند نہا بیت اہم معور توں مطاہری طور بہای دکھی

ہے مگر باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے سلتے مہلک سیے۔ ۵ - قادیا نی جماعت کی مام تاویلیں ذختم نبوت سے متعلق ، محصن اس غرص سے ہیں کاس کا شار صلفتہ اسلام ہیں مہور تاکداستے سیاسی فوائد پہنچ سکیں۔

ابئ سنتم نبوت دوسری خصوصیتوں کے علاوہ) ایک اجتماعی اورساسی بیکن کمل اور ابئی سنتے بنوت دوسری خصوصیتوں کے علاوہ) ایک اجتماعی اورساسی بیکن کمل اور ابئی سنتے بسے جھے وفا اسلام کہ یہ ہے۔ محرصلی افتد علیہ وسلام کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسلام کا اعتقا دہے کہ تھے کی احمدیت کا بانی ایسے ہی الہام کا حال تھا لہذا وہ تمام حالم اسلام کوکافر قرار دیستے ہیں۔

ے۔ جب میں بانی احدیث کی نفسیات کامطالعہ ان کے دعوی نبوت کی روشی ہیں را ا جوں توسعلوم ہوتا ہے کروہ اپنے دعوس نہ کے ثبوت میں بینیہ اسلام کی تخلیقی قوت کو مرف ایک نبی یعنی توکیہ احدیث کے بانی کی پیدائش تک محدود کر کے بینیہ اِسلام کے انٹری نبی جوسنے انکار کرتا ہے اس طرح یہ نیا بینیم ہے ہے سے اپنے دومانی مورث کی ختم النبینی پرمتصرف ہوما آ ہے۔

مم ، بین چیس سے بدبی ہے۔ اس قول پر کہ ایک مسلمان ولی کے لئے ایسٹے روحانی ۔ مرح وران میں اس قدم کا تیج ہے اس قول پر کہ ایک مسلمان ولی کے لئے ایسٹے روحانی ارتفا کے دوران میں اس قدم کا تیج ہیں ماصل کرنا ممکن ہے۔ جوشعور بنوت سے مختص ہؤ، علامہ فرماتے ہیں انگر شیخ کو ایسٹے کشف میں بیانظرا ما آنا کہ ایک روز مشرق میں جیز منڈر تنافی

سبنہیں تفدون کا خرق سیے ، ی کی صوفیہ ، نفسیات کے بدوسے میں بیغیر إسلام کی تم المرسلینی سے انکارکردیں گئے تو وہ تقنیا علیائے ہندسے میں پہلے مسلمانان عالم کو الیسے غداران اسلم سے متندکر وسنتے .

9 - حب کسی قوم کی زندگی میں انحطاط سروع موم آباب تو انحطاط ہی الہام کا ما فذ بن ما باسیے ان توگوں کی قوت ارادی پر غور کر وجنہیں الہام کی بنیاد پریہ تلفین کی جاتی ہے کہ ایسے سیاسی ماحول کو اٹل مجمود بیس مرسے خیال میں وہ عام ایکیٹر جنہوں نے احدیث کے ڈرامہ میں صفتہ لیا سہے زوال اور انحطاط کے با تھوں میں محف سادہ تورج کھر بیا ہے جوئے متے۔

ا۔ قادیانی اور نہرو مختلف وجرہ کی بناپر اپنے ول ہیں سلمانان مہندے ندہبی اور سیاسی استحکام کولپند نہیں کرستے۔ تا دیانی با منصوص ہندوشانی سلمانوں کی سیاسی بداری سے سخت مضطرب ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ سلمانان ہندوشان کے سیاسی نفوذکی ترقی سے ان کا یہ مقصد فوت ہوجائے گاکہ پیغم پرع ب کی اُمست سے ہندوشانی پینم پری ایک نتی اُمست سے ہندوشانی پینم پری ایک نتی اُمست تیار کریں ۔

لهِ میرزامحه و احدا پینے نعلب مندرج الفعنل "قاویان ملد۲۲ نمبر ۲۸۶ مورف ۱۱ یعن ۱۹۳۹ میں فروا تے ہیں ۔

ا "اگرنیڈت جاہرلال نہروا علان کر دینتے کہ احدیث کوشا نے کے گئے وہ اپنی تام طاقت فرچ کر دیں گے حبیبا کہ احرار نے کیا ہوا سہے توان کا اشقبال بے غیرتی ہوتا - زقادیائیں نے ۱۹ستی ۱۹۱۹ء کولا ہور ر بلوسے سٹیٹ پر بنیٹ ت جواہرلال نہرو کا استعبال کیا تھا ، کیکن انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ان معنا مین کارد مکھا جہڈا کھوصا ہوسے نے احمد یوں کوسلالوں سے علیمہ دہ قرار دینے کے لئے سپر وقلم کئے تھے اور جن میں نہایت عمدگی سے اب شرکیاہ ا ١١ - احديث اسلام كے منوالعلكو برقرار ركھتى لىكين اس قوستِ ارادى كوفا كرديتى ب جب كو اسلام معنيوط كرام يا بتاسيد.

۱۷ - میں نے تحریب سے ایک دکن کواچنے کا نوں سے آنحصرت صلی الشرعلیہ والم كے متعلق فازیبا كلات كيتے ساہے۔

١١٠ - سياسي نقطر نظريت دمدت اسلامي اس وقت متنزلزل بهوماتي سع جبب اسلامی ریاشیں ایک دوسر سے سے جنگ کرتی میں اور مذہبی نقط نظر سے اس وقت مجب مسلمان بنیادی عقامتها ارکان شریعیت کے خلاف بغاوت کرتنے ہیں اس ابری و مدت کی خاطراسلام ایسے دامیے بین کسی باغی جاعت کوروا منہیں رکھنا ۔ صرف اسلام کے دار سے سے باہرایسی جاعت کے ساتھ دوسرے مذاہب کے برووں کی مرح رواداری برتی ماسکتی سیسے اور بس۔

روا داری کامفہوم

بعن دوسرے دیفریب مغالطوں کی طرح روا داری مجی انسانیت کے نام برایک فوٹان مغالط سے۔ ملامہ اقبال سنے اببینیوزائی مجاعت جربی " پرٹویورنٹ کی ومنا سٹ کا حوالہ ربر ر

ومب کسی قوم کی ساسی و صرت سنتشر موتو مذہبی و صدت میں اس کے وجود کو اق

رم، مقاكدة الروصاحب كاحديث بدا مترامن امعقول بني -

ب وداكر شكر داس نے اللہ لاجبیت داستے كے اخبار "بندسے ما ترم" بین مكھاتھا مسلانوں میں اگر کوئی تو کی عوبی تہذیب اور بإن اسلام ارزم کا خاتمہ کرسکتی سے تووہ یبی احمدی تحریب سبے ۔ حبب کوئی سلان احمدی مہتما ہیں تو صفرت محمد سسے اس کی تقید كم بوماتى ب اورنكابي كے كے سمات قاديان برائشتى بىل.

ر کھتی سیے اگر مذہبی وحدت میں انتشار بید ا ہونے کا امکان مہوتو الحاد ، غداری اور رواداری غودكتى بن مائتے ميں - إس قسم كے معاملات ميں جو لوگ روا دارى كا نام ليتے بي وه نفظ رواداری کے استعمال بیں بے حدفیر مختاط ہیں اور مجھے اندلیٹہ سے کدوہ لوگ اس لفظ کو بالکل ہی نہیں سمجتے ۔ دوا داری کی روح ذہن انسانی کے مختلف نقطہ یائے نظرسے پیدا ہوتی ہے۔ گین کہا ہے کہ ایک ڈوا داری فلسفی کی ہوتی ہے جس کے نزدیک عام مذاہ کیساں طور برصیح ہیں۔ ایک روا داری مورخ کی سیے جس کے نزدیک عام مذا ہسب کیساں طور رِ غلط ہیں۔ ایک روا داری مرتبر کی سے جس کے نز دیک تام مذارسب کیسال طور پر مفید ہیں۔ ایک روا داری الیسے شخص کی ہے عوبرنوعی فکروعمل کے طریقوں کو روارکھنا ب كيونكه وه برقسم كے فكر وعمل سے بے تعلق بوتاسى ، بيك روادارى كمزوراً دمى کی سیے جومحف کمزوری کی وحب سیے ہرتسم کی ذلّت کوجواس کی محبوب اشیا باشخام بری ماتی ہے برداشت کرایتا ہے ۔ عزف رواداری کی ملفین کرنے واسے اس شخض رر عدم روا داری کا الذام لکانے میں فلطی کرتے ہیں جراسینے مذہب کی سرمدوں کی حفاظت كتا سي عرديك إس طرزعمل كوعللى سے اخلاقى كمترى خيال كرتے ہيں وہ نہيں سمجتے كراس طردعل میں میاتیاتی قدر وقیت مضرب سے کے کل کے تعلیم یا فتر مسلمان جمسلمانوں کے دینی مناقشات کی ناریخ سے باکل ناواقف ہیں ۔ نفظ کفر کے فیر متناطات مال کو میں متت اسلامیے اجتماعی وسیاسی انتشار کی ملہمت تصورکرتے ہیں ۔ یہ ایک بالکا ضلط تصوریسے ،اسلامی دینات کی اریخ سے ظاہر بوڑا ہے کرفروع سائل کے اختلاف میں ایک دوسرے پرالحاد کا الزام لگانا باعث انتشار ہونے کی سجائے دینیاتی تفکر کومتی کرنے کا ذریعے بن گیا سیے اس کا عزاف پر دفیسر برگدا و نج نے معی کیا ہے ۔ اگر کسی قوم کی وصدت خطرے میں موتواس کے ائے اس کے سواکوئی جارہ منہیں رہتا کہ وہ معاندا نہ قوتوں کے خلافت اپنی مدا فعدت کرسے اور بس شخف کواصل جاعت میں معب بالدین کرتے یائے اس کی مزاحت کیلئے تیار مہو میر کیا

ین سب بے کدا مىل جا عت كوروا دارى كى تىقىن كى جائے مالانكداس كى ومدت نطر سے يى موادر باغى كروه كوتىلىغ كى دري امبان ت بوء اگرچو وه تبليغ جور ف اور دشنا مسے لريز ہو۔ على حدى كا مطالب

ا اگرکوئی گروہ جو اصل جاعت کے نقط نظر سے باغی ہے اور مکومت کے سے مغید ہے توسکومت کے سے مغید ہے توسکومت اس کی خدمات کا صلہ دسینے کے سے بوری طرح مجاز ہے ملین وہ جاعت اگر ایسی قوتوں کو نظر انداز کر دسے جو اس کے اجتماعی وجود کے لئے خطرہ ہیں تو یدایک عبث توقع ہے۔

اید ایک بین کا در میری دا تے بین حکومت کے لئے بہترین طریق کا ریہ بودگا کہ وہ قادیا نیوں کو ایک انگ جماعت تسلیم کرے یہ تا دیا نیوں کی بالیسی کے عین مطابق ہوگا اور سلمان ان سے ویسی ہی ، وا داری سے کام بین کے مبیبی وہ باتی مذا سبب کے معاطے میں اختیار کہتے ہیں۔

معا - قادیا نیوں کی تفریق کی بالیسی کے پیش نظر جو انہوں نے مذہبی اور معاشرتی معاملات میں ایک نئی نبوت کا اعلان کرکے اختیار کی ہے ۔ خود مکومت کا فرص سے کہ وہ قادیا نیوں اور مسلمان کو بناوی انتظار نے معاملات کا محافظ دیے ہیں۔

مسلما لؤں کے بنیا دی اختلافات کا محافظ رکھتے ہوئے کہ تمنی قدم اسلمان کب ان کی ملیحد کی کا مطالع کرتے ہیں۔

ہ ۔ اسلام لاز ما ایک دینی جاعت سے جس کے عدود مقرر میں یعنی و صدت الدیمیت برایمان ، انبیا پر ایمان اور رسول کریم صلی انٹرعلیہ وسلم کی ضتم رسالت پر ایمان دراصل یہ آخری یعین بری وہ حقیقت ہے جرسلمان اور نامسلمان کے درمیان وجرا متیا زہیے۔ ایران میں بہا سیوں نے ختم عبوت کے اصول کو صریحاً حجا تلایا سکین سابق ہی انہوں نے یہ جمی تسلیم کردیا کہ وہ الگ جماعت میں اور مسلمانوں میں شامل نہیں میں۔

۵ - سمیں قادیا نیوں کی مکمت عملی اور دنیائے: سلام سے متعلق ان کے رویے کو فراموش نہیں کرنا دیا جیئے ۔ وادھ اور فراموش نہیں کرنا دیا جیئے ۔ وادھ اور

ا پنے پیروؤں کو تازہ دودھ سے تشنیبہ دی ہے ۔ ان کا بنیادی اصولوں سے الکار اپنی جافت کا نیا نام، جمہورالمسلمین سے احتناب، ان کی نما زوں سے قطع تعلق ، نکاح وغیرہ کے معاملوں میں مقاطعہ اور سب سے بڑھ کر رہے کہ دنیا ہے اسلام کا فرحیے ، مسلما نوں سے ان کی علیمدگی پر دال سے ۔

9- اس امرکو سمجے کے لئے کسی فاص ذیانت یا غورو فکری صرورت مہنیں کہ جب قادیانی ند مہی اور معاسر تی معاملات میں علیمہ کی افتیار کرتے ہیں تو پھر سیاسی طور پرسلال میں رہنے کے لئے کیوں مضطرب میں ؟

ے ۔ ملتِ اسلامیرکواس مطا مبرکابورا پوراحق صاصل سے کرقا دیا نیوں کوعلیمدہ کردیا جائے اگر مکومت نے برمطالہ تسلیم ڈکیا تومسلا نوں کوٹسکسگزرسے گاکہ مکومت اس ضنے مذہب کی علیمدگی میں دیرکررہی سے ہ

۸ - قادبانیت سلانان بند کی حیات مِنی کے سلتے اسپیوز اکی اس مابعد العلبیعات سے زیادہ خطرناک سے جس سے پہود کوخطرہ تھا۔

۵ - جب کوئی شخف اپنے ان ملحدان نظر ایت کورواج دیتا سے جن سے نظام جماعی خطرے میں رپو مبائے تو ایک آزاد اسلامی ریاست بقیناً اس کا انسداد کرسے گی ۔ اسلامی ریاست کا طرز عمل اسلامی ریاست کا طرز عمل

ر بین از داسلامی ریاست د باکستان ، نے اس بارسے میں جس طرزِعمل کولیند کیا وہ انگریزوں سے زیادہ افسوسناک سے ۔ اس اغماص کے نتائج کا اسے احساس بہی نہیں کہ اس قسم کی رواداری سے پہاں کوئی سا ندہبی سطے باز بھی اپنی اغزامن کی خاط ایک نئی جاءت کھڑی کرسکتا ہے اور مسلانوں کے سیاسی تجربے کی تاریخ میں مذہب وسلطنت کی علیمدگی محصل وظا تعن کی علیمدگی ہے نہ کرمقا تدکی ۔

دو کیمو حرف اقبال ،

له عدامدا قبال بيك تمام المتباسات ال معنايين مصعدا خوذ بي بو اسلام اور وص

وصعفح بوبهم)

تواس کی ایک با بواسط بنیاد شحر کیک پاکستان کے بالکل ابتدائی دور میں مل مباقی ہے۔ علامہ اقبال نے مولانا حدید احمد مدنی سے عنوب ایک تقریر برکہ قرمیں اوطان سے بنتی ہیں " ایک جرابی معنمون دمطبوعہ روزنامہ احسان ہی رماری ۸ سرم ۱۹۵ میں مکھا تھا کہ: مولانا حدید فی یاان کے دیگر ہم خیالوں کے انگار بیں نظریے وطنیت ایک مولانا حدید احمد مدنی یا ان کے دیگر ہم خیالوں کے انگار بیں نظریے وطنیت ایک

بی دیا ہے۔ بیان میں احد مدتی یا ان کے دیگر ہم خیالوں کے افکار بین نظریے وطنیت ایک معنی میں وہی حیثیت رکھتاہیے جو قاویاتی افکار میں انکار خاتمیت کا نظریہ ۔ بظاہر نظریے طنیت

رم ) قادیانیت کے مومنوع پرآپ نے وقتاً نوقاً سپروفلم کتے ۔ تفعیل کے لئے ملافظ ہو "حرف اقبال از صفحہ ۱۲۱ تا ۱۷۱۰

ے دبورٹ میں احدارکے سیاسی اعزامن کا باربار ڈھندٹور اپٹیا گیا مالانکہ ہراکیے مہل اصطلاح متی شاہ جی اعزامن تواکی ماوٹ رہیے سیا سیات ہی سے بے نیاز حقے ، بڑعلیم کی تقییم کے تعدا حرار میں جردوجا رسیاسی کا دکن رہ کئے تقے بالغرمن وہ کوئی سیاسی فرمن رکھتے تھے بالغرمن وہ کوئی سیاسی فرمن رکھتے تھے العرب ان کی ذہنی سطح انتی بین میں کہ دہ کوئی شوانگ رجاک اعزامن ماصل کہتے اور اگر اعزامن ہی میں کا مقد شریقے تو

سياسيات كى داه من سعيم ما صل موسكة سنة ،

سیاسی نظریرسید اور قادیانی اِنکار فاتمیت الهیات کا ایک مسلسید لیکن ان دولوں میں ایک گراتعلق سے "

مولانا حدین احد مدنی شف اعلان فریا یاکه مجسے جوالفاظ منسوب کے گئے ہیں وہ فلط ہیں۔ اس بچصفرت علامہ کے معذرت کرلی کئین یارلوگوں نے علام کے طغزیہ اشعار " توان کی رصلت کے بعد ارمغان حجاز " میں شرک کرلئے گرمعذرت کو مالارا وہ فاس کر دیا حدید کرجی شدت سے مولانا صین احد مدنی اُور ان کی جاعت کے فلاف سیاسی پیدیٹ فام صدید کرجی شدت سے مولانا صین احد مدنی اُور ان کی جاعت کے فلاف سیاسی پیدیٹ فام سے بروپیکنڈ کیا گیا ، میرزا فلام احمد اور قادیا فی جاعت کے فلاف اس کا سووان صدیمی ان علقوں میں مفقود متا اور میے ، فود اقبال کے مدیسہ فکرنے اس کو چھوا کا سنہیں ۔ ان علقوں میں مفقود متا اور میے ، فود اقبال کے مدیسہ فکرنے اس کو چھوا کس منہیں ۔ اس کی کوئی و بعضر ور میدگی و فیا نے اس کا کا حداد یہ بیاب دشید احمد لفتی پروفید علی گڑھ لین پروسٹی کے بال ملتا سے وہ اپنے ایک مقالہ نیا اوب میری نظر میں میں متا ہیں۔ مقالہ نیا اوب میری نظر میں " میں مکتے ہیں ۔

رسندواورمسلان دونوں کے دلوں میں مذہب کی دہ اہمیت وغلمت نہیں جرا ہمیت وغلمت نہیں جرا ہمیت وغلمت نہیں جرا ہمیت وغلمت نہیں جرا ہمیت وغلمت سیاسی ادارے بی اور کانگرس دونوں خالصة سیاسی ادارے بی اور کاست سیاسی توازن یا تفوق ہی کے لئے سرگرم عمل ہیں۔ ان کا مذہب وا خلاق سے براہ راست کو فی تعلق نہیں۔ جہاں کک مذہب کے احیا کا تعلق ہے منہندوسرفروشی کے لئے آگادہ بیں بدسلمان اور خرکی اور قوم مالبق خرمیت احیام اور قرم کی ویشیت سے ہندوسلان بی دوسرے سے سوئٹ بین وہ سندوق اور مسلانوں کو مذہب سے وہ شعف نہیں جو دار فنگی ہندووں کومہا تما گا خرصی اور سلمانوں کو قائد اعظم محمد علی جنان سے ہے "

ووار فنگی ہندووں کومہا تما گا خرصی اور سلمانوں کو قائد اعظم محمد علی جنان سے ہے "

ووار فنگی ہندووں کومہا تما گا خرصی اور سلمانوں کو قائد اعظم محمد علی جنان سے ہے "

خرص شاہ جی کے خلاف د بہر طبی میں جو کہ کھا گیا وہ جسٹس مذیر کو خریف باطن تھا۔ اس خرص شاہ جی کے خلاف د بہر طبی سرکر کی کھا گیا وہ جسٹس مذیر کا خرا طال تھا۔ اس خرص شاہ جی کے خلاف د بہر طبی سرکر کی کھا گیا وہ جسٹس مذیر کا خرات کا رفر ط

سقے جبٹس نیر جیسے بے سرو پا انسان سے کوئی دوسری نوقع ہی نہ تھی۔ یہ جی معقبقت ہے کہ جبش منیر شاہ جی کہ عالمہ ہیں کبھی مخلص نہ ستھے اور اس کی وج جبش منیر کے مذاق لہرولعب پر اکثر و بیشیر شاہ جی کا طنز مقا۔ بہر مال شاہ جی نے سالہاسال کی ان تھک حبد وجہد سے کام سے کرمسلمالاں کے دل ود ماغ سے قادیا نیوں کورنصوب خاس کیا بلکہ انہیں ایک فرہبی سارق کے درجے میں لاکھواکیا۔ اور اب سیاسی حیثیت سے وہ ایک غیر سرکاری اقلیت ہیں کیونکہ انہیں مسلمالوں کے کسی ملقہ انتخاب میں بھی انتخابی قریت ماصل نہیں۔ اقلیت ہیں کیونکہ انہیں مسلمالوں کے کسی ملقہ انتخاب میں بھی انتخابی قریت ماصل نہیں۔ اللہ تا بات کی ہر حکم ان کی بیشت بنا ہی کرتی ہیں اور ان کے لغیر باپستان کو امر کمی وغیرہ سے امراد ملنا شکل ہوجاتی سے ۔

بہرمال احداری سیاسی سکسنڈں سے پہلوبہ بہلوان کی ذہنی فتح مندلوں کے نقش ذکار اُمباکہ ہوتے ہیں توملا مدا قبال کی یہ بات زیادہ صاحت ہوکہ سمجے میں آتی ہے کہ: د بولوگ اپنے معجع رجمانات پر اعتماد کرکے میدانِ عمل میں کود پڑستے ہیں ان

لے اُٹرارنے ہمارسے خلاف جوشورش پدائی ہے اس سے ڈرکرسارسے سلانوں سنے ہم کو علی رہ کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ چود حری ظفرانٹدفان سے گورٹر بنجاب نے کہا تھا کہ آپ کے مخالف صرف احراری ہی نہیں بلکسب قوموں اور فرقوں کے لوگ میرے باس آ اکرشکایتیں کرتے میں' ماذ طبہ خلیفہ' قادیان مطبوعہ الففنل' ہار نومبر ۱۹۳۸)

ایک معتبر دوست کی ثعر روایت ہے کہ احوار کی قادیان بربلیغار کورکوانے کے لئے چروسری سرطفر اللہ ضان کی والدہ محت مسنے بنیات فود لارڈ ولٹلکیلن سے شکایت کی اور گورنر بناب کوڈانٹ کی دائر مدور قادیان میں احرار کا نفرنس کو بندکرایا تھا۔

سے غلطیاں بھی ہواکرتی ہیں بھین ماریخ اقوام بلاتی ہے کہ ان کی غلطیاں بھی بعض اوقا مفیدنتائج بیداکرتی ہیں کیونکدان کے اندرمنطق منہیں بلکدزندگی ہیجان برپاکرتی ہے۔

## لأمانى خطيب

شاهجى اورخطابت مارغار يتقعه يجيلي حارد ماسيون مين اردوز بان ف اتنا بط انطيب بيدا نہیں کیا کہ جہاں بڑسے بڑسے زبان آوروں کی متاع سخن ختم موساتی ویاں سے ان کی خطابت شروع مردتی مولانا ابوالکلام آزاً دُنے اصغر کونی وی کے مجبوعة کلام سرووزندگی "کی تقریبْ میں شاعری کو اکا کی فرض کرکے مکھا ہے کہ ان کا کلام نصف شاعری سے - اس خیال مستعار كي عواله سے يہ بات بلا فرون ترديد كى مباسكتى سبے كه شاه جى كى فطا بت نفدون خطا بت مقی ۔ جس طرح قلم کا تصور لغریتے بربہ کارہے اسی طرح شاہ جی کے بغر خطابت اور خطابت ك بغير شاه جي كاتصور سي رنگ متفا- دونو كيس مين لازم وملزوم سنف- اس بيعظيم كاليك تہائی صدی ان کی آوازوں سے معمور رہی۔ جس فیا منی سے انہوں سنے مرحوم میند وستان میں اپنی خطابت کے موتی بھیرسے کوئی دوسر امقرر اس میدان میں ان کا ہم یا بینہیں کلکہ سے سے کر خیریک اورسری مگرسے سے کرراس کماری مک انہوں نے اپنے با وہ صافی کے خم برخم مندوها سئے دشاؤ ہی کسی میخوار کوشکاست موکدعالم نشد وسرور کی ان رعنا سکو سی السيركوني معدرتيس ملاء

سال کے تین سوبینیٹے دنوں میں ہے رمضان کے بیس یا انتیں دن اور عید وبقرعید وغیرہ کے ایام جھوڑ کر ہاتی تین سو دن مزور الیسے متھے جو انہوں نے میالییں برس ک خطابت کی دشت بیما تی میں بسرکھے ۔ اس میں سے قید کے نویا دس سال ککال دیں تو ان تین بتین برس میں امہوں نے جو کھ کہا ہے اس سے کئی دفر مرتب ہو سکتے ہیں ع چراخ، نون مگرست مبلاست بین م

عطابت كاآغاز

اردوخطابت کاصیح آغاز دلوبنداورعلی کاه کی تحرکیوں کے ابتدائی دورسے ہوا۔ ررت العمر خطابت كاتفور تحريري رما - ديلي نذير احداس مبيدان كے كية انستے فطابت كاسايسى عوامى تصور تنح كيب خلافت اور تتحركب لاتعاون كے تقامنوں كى برونت بيرام وا اورمقرروں کی ایک ایسی جاعت بید ام دکئی جس کا اس سے پہلے کوئی وجود نہ تھا اوراکر كبي كوئى وجود تفاتو وه مقربنين واعظرته واسى طرح عوامى خطابت كاتصور اسلاسياى تركوں اور مجہوري اواروں كے نشوونما كانتيج ہے۔ يہلي جنگ عظيم نے عالمي معاشرے كى ايك بہت برطی عمارت کو بلاڈالا جسست نہ صرف مسلمانوں کی مبذباتی وابستگیوں کے بہتسے تلعے ڈسے کئے بلدانہیں معف سخت قسین کی درانیوں سے دومیار بہونا ریا اکین دنیا کے سائق مندوشان سنے بھی تبدیلیاں قبول کیں جن سے سارا ملک مالات کی ایک نئی گرفت میں آگیا۔ مندوشان ندمرف سیاسی تحرکیوں کی خصوصیتوں سے آگا ہ ہوا بکدانہیں اس تیزی ستع ا پنا یا که امر م وطبا بع کامرا یا ہی بدل گیا۔ کتی دنگارنگ فیال پیدا ہوسنے منگے جن سے بوش و ہیجان کے وہ اوارسے سامنے اسکتے جہنس عوامی زبان میں طبیت مبلوس مظاہرے اور مجابرے کہاماً ما سے۔ ظاہرہے کہ تو کی ایک تقاصے سے پیدا ہوتی ہے اوریہ تقامنا نيتيم برق اسبے فاص قىم كے حالات وجذبات كالان حالات وعبدبات في سندوسان ميں فطابت کے ایک ایسے کول کی بنیا در کھی جس نے مذصرت مقرروں کی ایک بوری جماعت بیدا کی ملکہ اپینے خصیائص ومما سن سےعوامی غور وفکر کی راہیں ہی بدل ڈالیں ۔ جہاں کہ مسلمانوں

كا تعلق تقال میں كئى راہنما ؤں نے نام پیدا كيا ۔مولانا الوا مكلام ارْادْ كوان كے علم ونظر

کی وسعنوں اور مولانا محرعلی جوہڑ کو ان کی قامدانہ معلامیتوں نے صف اول کے چیند المور مقروں میں لاکھڑا کیا میکن شہواری کاسہرااصلاً شاہ جی ہی کے سرریا۔ مولانا ابرانکلام آزاد کے نامور سے باہر قدم نے زیادہ مرتخلیہ کی زندگی بسر کی اور برطب رکھ رکھا و کے ساتھ دماغی خلوتوں سے باہر قدم رکھا۔ انہوں نے اپنی خطابت کا ایک وبد بہ اور احترام تو قائم کرلیا۔ میکن اپنے آپ کوعوام کی سطح پر کبھی نہ لاسکے۔ مولانا اس معلسلے میں ایک الیے شکاری رسپے جس کا نشانہ شا ہینوں اور کہوتروں پر کمیاں برطیباں برکھوں کے ساتھ دور اور کہوتروں پر کمیباں برطیباں برطیبا

محمد على جو برانگريزي إور اردومين كيسال دستگاه ريخته يقيه ان كي طلاقت اساني مين ملال وجهال دونوستق مكرعلم ونفركا وه بهاؤنه تقاج مولانا ابوالكلام آزاد كيان وافريا. ان دونو کے برعکس شاہ جی کے ہاں خطابت کے سوا دوسری تمام نعمومیتیں ٹانوی تعبیر. بكدبالواسط بإبلاواسط خطابت مهى كيدا وارتفيق يبسطرح مربريس ومى كي خصوصيت اس كانام يست بى ما فطے كى دوج برا ماتى سبے - شلا غالب كانام يستے بى ايب عظيم شاع كالتسوربد منا ب اسى طرح شا ه جى كى ذات خطابت سع مختص موكركى وورايا خطابت يق. شاعووں کی طرح خطیب میمی قدرت سے انعام مے کربیدا ہوتے ہیں و کسی فتیاری سانچے میں نہیں ڈھلتے ۔ ان کا ملکہ میں وہبی مہوما میں ان کی دماغی بناوط میں خطابت کے خصاكص از فودمنضبط بوستے ہیں مچراس جهرفاتی کومطالعہ ،مشاہدہ اور شجر بہ پروان جڑھا آ سيد- ثناه جى بدائشى خطىب متق انبول نے خطابت كوانىتيار نبيي كيا بلكه خطابت نے انبين انتياركيا تعا. وه تمام محاس ومحامد عن سي خطابت أستوارم وتى سيد . قدرت في ان مين كمال وتمام ود تعيت كف من وه ابني اسى فنى عظمت ك باعث ونياك أن براس مقررون. میں سے مقے جن کا نام ہمیشہ کے لئے جریدہ روزگار پر ثبت سہے۔

ارسطو نے ایک خطیعب کے جم محاسن بیان کئے اوران سے ملامہ ابن رشد سے جمعیص

مرتب کی اور اس مغیص پرفارا بی اور ابن سینا نے جدمصنا میں عوالہ قلم کئے اور اب ڈیاستیز رسی ورسسورو ۱۰۱قم) مغرو کے سوانی فطوط سے فطا بت کے جواصول معلم بوت بين متى كرايد مندرك صهبان ابن غوال اورسعد زنلول ويو كرمطا يعد عنطابت كى جن را بهول برقدم أسطت بين اس كن كزرى دور بين شاه جى ان كى صحيح تصوير يق انهوا تے اس میدان میں برجہت سے مک وقوم کی خدمت کی علامدابن دشد کے متعلق دوایت بے کہ ان کی زندگی میں صوت دور آئیں الیہ تعییں جرمطالعہ سے خالی روگئیں۔ پہلی شاوی کی رات دوسری جب ان کے والد کا انتقال ہوا۔

شاه جی نے سی سالہ خطابتی زندگی کی نالوسے فی صدر اتیں عوام سے مخاطبت میں بسركين - انہوں نے مذہب ،سیاست ، زبان تنیؤں کی خدمت کی ۔ اگدوہ روایتی تبلیغی زندگی بسرکے تتے توسارا مہندوشان ان کے قدموں پر پہوا ۔ بنو دسلمان قوم ان کی مورتی ڑاش یتی لکین انہوں نے سالہا سال مذہب کے نام پرتراشے گئے ٹبت توٹھے۔اس مہم ہن انہیں الیبی الیبی ملک ما نا بڑا عہاں سلمان کہلانے واسے توموعود منفے لیکن ال کے نام کا مسلمان ندستنے . اسی پنجاب میں بے شمار آبا دیاں ایسی تفییں جہاں مسلمانوں کو کلمہ شہادت ایک طوت ریا اسلام علیکم کیا داتا مقاء ان میں بندوست کے زانہ زوال کی رسمیں عقیدہ کے طور پرمرودج مقیں - نوگوں میں مذم بسب ایک آبائی وریٹہ رہ گیا تھا کئی صلاتوں میں صورت حال کا نقشه يه تحاكه غير الندكي بيستش بهي كو اصل اسلام سمجام آلك شاه جي نيان دورانما ده ملاقور كا تعدد كيا تو ان كى را ه بين بيبيون سفرى موا نعات سقع - ايك حصدريل مين طي كا دوسرالاری میں تبسرا گھوڑ سے کی بیٹھ پر سیوتھا ببدل، بھر کئی دفعہ سیاوں بدل ہی ملت كتے جس ملاقے ميں مبات و بال عام اوك ان كى زبان نہ سمجتے كچرون و بال رہ كرمقامى لفظوں کاایک و فیرو فراہم کرتے ۔ تب ایک دلچسپ خطابتی مگ ودو کے بعد ان کے

دل ود ماخ کورامنی کرتے عوص اس باب میں ان کے کارنا سے بوسے ہی قابل قدر تھے شِلاً

## قابل قدر مندمات

ا - اسبوں نے پنیا بی مسلانوں کے بعض علاقوں کی خطرناک مذہبی بدا عتقادیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جس سے سے شمارمسلمانوں کوفائدہ پہنیا۔

سو ۔ قرآن کی بجائے دہرات میں پوسعت زلیخا"، تہررانجما"، تسومبی مہینوال" اور تمریزاما ساں "کے عشفتی قصد عقیدة تو حفظ کئے جائے ۔ اس بدمذاتی کا طلبم توڑا اور اس کی جگہ قرآن حکیم کی ملاوت کوعام کیا ۔

م ۔ عز ما میں کبر مقابلہ امرارا صاس کمتری چیوت جھات سے بھی کمتر درجے تک موجود متعا- اس کی مزاحرت کی اور عزیبوں کو حفظ نفس بر اکا دہ کیا۔

۵۔ جن علاقوں میں سلمان تجارت کو حجو تے نہیں تنے ویاں نگا تا رکوشٹوںسے تجارت کا ذوق پیداکیا اور لیے شمار بستیوں میں مسلمانوں کی دکانیں کھلوائیں۔

ہ ۔ بنجاب کے عام مسلمان معاشی اعتبارے اس قدر بیس ماندہ سنے کہ مظفر گروہ اور میا ندان کے عام مسلمان مزار عین سنے ہندوسا ہو کاروں کے باس اپنی بیٹیال گروی رکھ کہ مالیا واکیا تھا وال بچیوں نے مہا جنوں کے گھروں میں بچے جینے شاہ جی نے ان خوفناک سانحات کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں ہیں مجلسی یا معاشی فروشری کا جواصاس جولم پکڑ ہے اس مالیوں ہیں مجلسی یا معاشی فروشری کا جواصاس جولم پکڑ ہے کا تھا اس کی بنیا دیں اُ کھارہ دیں ۔

ا د عام مسلما نول کوفراً نا اور اسلا ما سمجا یاکه انسانی فضیلت کی بنیا دین خاندانی تفاخر بر قام منبین بهوتمین بلکه بر انسان این علم و دیا نت اور زبروتقدی کے باعث قابل کمیم بهد ۸ - انگریزوں نے ملک کو تلقین بہا دی باداش میں بہار کے گھیا روں کی سطح پر لاکھڑا کیا متا یعنی خوانین بلاقد امنبیں کمین سمجھتے ستے اور امتدا در ما نہ نے انہیں کھڑ گدا بنا دیا سقا - متا یعنی خوانین بلائد ان کی بحالی عن سے کو این اسلامی ملائن مرت سینہ سپر موکھتے بلکہ ان کی بحالی عن سے کو این فی اور فی کہ کہ کا ا

ہ۔ تمام صوبوں میں سیے شمار دینی مدرسے کھلواستَ اور انہیں خود کمتنی بنا نے کیلئے حامۃ المسلین سے زرِ اعامنت فراہم کیا۔

۱۰ - قران مجید کی بعض آیات سے ان فلط ترجوں کوفاش کیا جن میں انگریزوں کی صلحہ کو مقدم رکھا گیا تھا۔

اا کیلام اللہ کی ان آبات کو تقریروں میں بیان کرناٹروس کیا جنہیں ایک مت سے دخم رسیده ملارسے انگریزی دہسب کے خوف سے طاق نسیاں پررکھ حجود استا، خدم رسیده ملارسے انگریزدں کی فدر میں فوحات کے بعد میسائی مشزاوی کے حوصلے بہت برام

کے تقے انہوں نے مصرت سرور کا نمات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کوا بنی برگوئی کا مرکز بنار کھا تھا ۔ جس سے مبغوات کا ایک لایعنی دفر تیار ہوگیا۔ اس فقت کے بانی لوپی کہ میفٹا نہ کے دفر تیار ہوگیا۔ اس فقت کے بانی لوپی کہ میفٹا دیمی ہندوؤں بالخصوص اریسا جیوں نے بھی مذکھولا جس سے بالاخ شدھی کی تو کیک بیدا ہوئی۔ اس تو کیک نے سکھرام اور دا جبال بیدا محت شاہ جی نے ناموس بیغیر کی حفاظت کا ایک الیا ذہن تیار کیا کہ راجبال کی در بدہ دینی رسیش دلیب شاہد کا دار اس بنا بھکہ کے۔ شاہ جی شاہد تعزیرات ہندیں منصوف باوا الفت کے ایزاد کا موجب بنا بھکہ

مسلانوں نے اس فرص کو اسپنے ہا تھوں پر راکر کے ان بدسگا ہوں کا راستہ بند کر دیا جن کی بے قابو زبانیں رسول انترصلی الٹر علیہ وسلم کے نما ان قینچی کی طرح میلتی تھیں۔ سوا مبتغین کی ایک الیی جاعت تباری جس نے مرف بدمات کے خلاف جہاد کیا بکدمنکرات کی راہ روک کی۔ اس سے بنیادی اجتماعی فاتدہ یہ پہنچا کومسلما نوں میں اسلامیات سے دماغی شغف کارشة مقابلة مف بوط ہوگیا ۔۔۔ ا

وقت کے نامور علاکوشاہ جی کی ان دینی خدمات کا ہمیشہ اعترات رہا۔
مولانا اسرف علی تعانوی کے فرما یا شاہ جی کی باتیں تو عطار ملہی ہوتی ہیں ''
مولانا شبر احر عثمانی کا ارشاء تھا آشاہ جی آپ تو اسلام کی مشین ہو''
مولانا آزا دینے کہا ہی لورا دور ان کا سکر گزار سہے''
مفتی کفایت اللہ فرما تے ہتے 'معطا۔ اللہ شاہ علمار کی ہروہیں'۔
علامہ انور شاہ سنے تو آپ کے باستہ برمبعیت کی متمی ،

سياسى خدمات

ا - مسلمانوں میں فصوصیت سے اپنی برٹش ذہن کی آبیاری کی جسے ایک برٹے ہے۔ گروہ میں خلاف استعار جذبہ استوار ہوتاگیا۔

۷ - پنجاب بالمحضوص دیہات میں انگریزی مکومت سے کا رندوں کا بورعب تھااس کوزیا دہسے زیادہ خاک بسر کیا اور حاکمیر داروں کی بہسیت کا حصار توڑا۔

مو۔ جاعت احرار کو ایسی شو کی بنایا جسے عویت عام میں اسلامی بنیا دوں پرطبقاتی نعور کی شحر کیے کہا مباسکتا ہے۔

ى ينباب انگريزوں كے استعارى مقاصد كى مھاونى تھا - اس مھاوتى كے عسكرى سن ميں دراڑ پيداكى -

ہ ۔ شہری زندگی کے انگریز دوست عناصر پر نگانار تا برا توڑ ملے کئے جس سے نہ مرت ابی وفادار خاندانوں کی گرفت ڈھیلی بڑگئی بکد۔ عامد الناس میں وہ ایک سیاسی کالی ہو کئے۔ ا

4 ۔ دہ محضوص خاندان مسلما ہوں ہے اس می پر بھاستے ہوستے ستھے انہیں اس التزام سے لٹا ڑنا مٹروع کیاکہ قوم سکے ایک مصد کا نداز فکر ان خاندانوں سکے مصرمقا صدسے مار اگا۔

ے ۔ سلانوں کی قومی زندگی ہیں احتماعی نظام کی داہ پیدا کی اور انہیں اصاس دلایا کہ ان کے بہت سے ایسے بنیادی حفوق بھی ہیں جنہیں انگریزوں سنے غصب کیا مقا اور جوانہی سے واپس لملب کتے مباسکتے ہیں ۔

عزص سیاسیت میں ضطابتی است ان کا وہی رول رہا جو ادبیات میں جوش ملیح آباوی کا مقا۔ سکن دولو کا فرق مراتب ظاہر سے۔ بقوش کوشاہ جی سے کوئی نسبت منہیں۔ کا ندھی جی فرط تے ہتنے "شاہ جی آب تولوگوں پر مبادو کرسنے ہیں ۔ مولانا ابوالکلاً) آزاد کا ارشاد متما تمیرے مجانی الشرکے ہاں آپ کا بط الجرسے "۔

بيمثال ساحر

مولانا محد علی کے زیر صدارت ۱۹۹۹ میں ایک ملسمام دبلی دروارہ لامبور کے مابع میں منعقد مبوا - اس ملسکے تا تزات قلبند کرتے ہوئے مولانا نے ہمدر و میں لکھا کا میابی کا سہرا اس مجمثال معزد کے سررہا جن کا ام سید صطا - اللہ شاہ بخاری سے - ان کی قرآن خوانی ان کی اردو، ان کی بنجابی ، ان کی متا نت ، ان کی ظرافت عزمن مرجز نے سامعین کو مسحور کئے رکھا - لوگوں کا تقامنا متعا کہ شاہ صاحب اپنی تعزیر برجاری رکھیں ۔ ' وصاحب بھی شار سے گئے میں ان کے مرد سے میں ان کا رکر دیا ۔ ملسم خالباً دو سے شب ختم مبوا ۔ ورن دہیں صد سدہ آ ، "

س زمیندار" بین مبی مولانک ان تا نژات کا خلاصہ مجیبا بھا۔ مولانا محرعی نے ذوایا۔ "شاہ جی! تم نے توگوں پڑمبا دوکر دیا متھا ۔ وہ تمہاری تعریسے اشنے بے خودستے کہ تم ان سے کوئی غلط کام کمانا چاہتے تووہ فرراً کر جیٹیتے ۔ جرقددست تم کواپنی زبان پر سیے وه مندا دادسیے بلکہ خداکی ایک بڑی نغست؛ کین پر نغست خطراک بھی ہوسکتی ہے ،عوام کے سلسنے ہرسند کے دونورٹرخ بیش کردیا کروتاکہ ان کی قوت، فیصلہ میں ترقی ہوور در تم پر ایک ایسی مستولدیت عامد ہوتی سے جس کا نیتو خوبی کے سابھ خرابی بھی ہوسکا سیے '' شاہ جی کا بیان تھا کہ ان سے مولانا نے کہا تھا:

" ہما لی اگرتم لوگوں کے سلتے مرغن غذا وَں کا یہ دسترخوان بچھا تے رہیے تو ہما رہے۔ ساگ ستوکوکون یو جھے گا ہُ

ىسانى فدماست ،

تقریباً سبی خط بین زبان و بیان کی سجادث میوتی سبے مگروه نسانیات میں تخلیقی صد منہیں لیتے لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کر مولانا محد علی جربر اور مولانا ظفر علی خال اس سے ستنی ا بین اور اس کی وجران کا ادبیب میونا سبے ۔ ان مرسر صفرات نے اُردو زبان کوسکیرہ و ں سیاسی الفاظ اور سیاسی مصطلبات دیں بکد اُردو کا سیاسی لغت تیار کرسنے میں ان مصرات کا نمایاں صدر متحا کیکن شاہ جی نے محفن ایک خطیب مہوکد اُردو کو بہت کچھ دہا۔

ا - انہوں سنے اردوخطا بت میں لے ساختہ پن پدیا کیا اور ا چنے طرز بیان سے ثابت کیا کہ نفاست زبان ہی خطابت کا حقیقی جربر سہے ·

ہ ۔ بعض سیاسی مالات کی مطالقت سے بسینیں محاورسے اور کتن ہی المجبوتی ترکیبیں ایجا دکیں جن کا اس سے پہلے اردومیں تصور کے مزیحا۔

سود جن علاقوں د بالمنصوص بناب کے شمال مغربی المثلاع) میں الدو کا وجدد المبنی تما وہاں نه صرف اردو کا مذاق عام کیا بلک در کوک کوشوق دلایا کہ وہ اردو کو دفتری صرف میات کے مبائے قومی تُعافی کا صدیم جمیں۔

، م - اردوکو سنما بی خاندانوں کے ڈراکیگ روموں سے نکالا اورکوچ وہازار کے بہنچانے میں گداں قدر مصدلیا۔ ۵- مولانا الوالکلام آزادگی انشا اور شاه جی کی خطابت میں وامنے تفاوت کے باوجودا یک کونه مما ثلت سے مولانا کی تحریروں میں عبارت سے ہردوٹر پر اسا تذہ کے اشعار نگلینے کی طرح جرائے سے میں مشاہ بی تقریروں میں سرجب ننه شعر اس طرح وار دمہوتے تھے کہ ان کی بیک دمک میں اصافہ ہوجا تا۔ مولانا اپنی تتحریروں کوقر کا ن مجید کی آیات سے مرصع فراتے ۔ شاہ جی اپنی تقریروں کوقر کا ن مجید کی آیات سے مرصع فراتے ۔ شاہ جی اپنی تقریروں میں آیات کو میرے کی طرح طاشکتے ۔

اقسام خطابت

ا میں اس کی میں بطے گئی ہے ۔۔۔ انگریزی میں اس کی میار قسمیں میں ،۔ میں دوروں

🛈 عوامی خطابت

پارسان خطابت

🍘 مباحثاتی خطابت

🕜 صنيافتى خطابت

لكن تعص مشرقي نقاد اس مين مزيد تنوع اوروسعت بيدا كرت مين .

إولاً على مقريب علم ونظر اور فلسفه وفكر كي مسائل پر بولت بي .

فامنيا ادبى مقرر، بن كاسيدان سعروادب كك محدود بروا سيد.

ڈالٹا سائی مغروج وقت کے سیاسی مسائل پرسوچ سپار اور سخر کیے و جہاد کا دہن تیار کرتے ہیں ،

را لعاً پار دیمانی مقریع وستوری مقرروں بی کی توام شاخ ہیں ان کی زبان اوری کا میدان ممایس مقننہ میں سیے۔

خامساً صنیافتی مفروع کام بعداز طعام کے مظرموستے ہیں۔

سادیاً عوامی مقرر، جوسیاسی تعاریک پیداکرتے اور عوام کالانعام "میں دورت نیال پیداکر کے انہیں حرکت وعل کی را دیر لاتے ہیں ۔ ۔ سابعاً نہ ہی مقرر، جنہیں واعظ مھی کہا جا آسیے ان لوگوں کا وائرہ بیان دینیا کے ایمانیاتی پہلو کک معدود ہوتا ہے۔

شاہ جی دستوری مقرر تو قطعاً نہ سے دیکن دوسری تمام خصوصیتوں میں سربر آوردہ سے راس سارے دور میں ان سے بڑا کوئی عوامی صلیب نہ تھا ۔ جرچیز خطابت ہیں اور تھے ۔ اس سارے دور میں ان سے بڑا کوئی عوامی صلیب نہ تھا ۔ جرچیز خطابت ہیں اور تا دائر بھی سانچے میں وصلی ہوئی یا ہے دار، دوسرا درجہ زبان میں مہارت کا ہے ۔ شاہ جی قدرت کے ان دونوں شحائیت سے بہرہ ورستے ۔ ان کی آواز میں مہارت کا ہے ۔ شاہ جی قدرت کے ان دونوں شحائیت کی گر آسیاں ساؤنٹ مشین کی طرح کا میں کھن گرج کے علاوہ ایک سے دھی بھی ان کے کھکی گر آسیاں ساؤنٹ مشین کی طرح کا کریس ۔ انہیں الفاظ کے آثار دیپڑھاؤکے ساتھ آواز کے نشیب وفراز کا محل استعال معلوم مقا۔

اخطيب كيخصائص

جن لوگوں نے خطابت کے اصول مدون کئے ہیں ان کے نزدیک ایک نطیب کی بنیادی خصوصیتیں ہیں ہیں -

- 🛈 بےریا کروار ، جس سے خطیب کی شخصیت ترکیب یا تی ہیں۔
- 😥 نصب العين، جس سے جاعت ميں وحدت فكر بيد امہو تی ہے -
  - 🗨 صداقت شعاری، جس پرسامعین میرتز گوش مهوتے ہیں۔
    - اخلام، جسسے زور بان مکھ واہے۔
    - وجابت ذاتی، جسسے عوام مرعوب ہوتے ہیں۔
      - 🛭 بانور ذہن ،جس سے مقرر کا اعتماد مراحتا ہے۔
- اشارات ، جوانفاظ کے سفیر ، بوکران کی طاقت میں اسکیدی اصاف کوتے ہیں۔
- 🕜 مرتب اواز، جس کا خطابت سے وہی رشتہ سبے بوسور جسے كرنوں كا سبے -
  - @ صيح تلفظ جسسے خطابت كى خوبصورتى مهكتى ب -

- 🕜 محل شناسی ، جس سے خطابت کی عظمت برا حتی سبے۔
  - 🕡 نېم عامد، جسسے خطابت کی بشی مصنبوط ہوتی ہے۔
- صطائعہ، جس کے بغیر خطابت محصن ایک آواز سے۔
- استامده ، ہم اسع خطابت كى بديائى سے تعبيركر سكتے ہيں۔

اوریہ عام خصوصیتیں شاہ جی ہیں بدرجہ اتم موجود تقیں۔ جن توگوں نے خطعا کے ان اوصاف کو مرتب کیا ان کی نظرین اصل میں بیشت بیشت مقرروں سے احوال و و قائع بیتیں، خطابت کے اجزا سئے ترکیبی

- 🕜 سلاست، جس سے آواز میں بھیار بیدا مہومات ۔
- 🕜 مستعدى ، جس كا دوسرانام رجستاكر في اورماصر جوابي سبع.
  - 💬 مزاح ، جن سے طبیتوں کی ٹھکا وٹ رفع ہوتی ہے۔
    - 🕜 تنجربه جس سعے قوت بیان واضی ہو تی سبعے ۔
    - تشیات، ، عبس سے دلائل کو تقویت بہنچی ہے۔
    - @ كنيك، عبن برخطابت كيموترات كالمحساسي .
      - 🕜 دعوى ، ص كے بغير خطاب ميں يقين بيد انہيں ہوما .
- ﴿ اشارات ، جنهي الفاظ ومطالب كامدادي ساه معي كهاما أسيه .
  - ﴿ الشدلال ، جس كے بغر خطابت الفاظ كا تقار نمائه سبے -
    - 🛈 اسلوب، خطابت کابیراین،
      - 🕧 اُنتِج ، بناوَ سُنگھار۔
    - انفرادیت، جرمقرر کوصاصب طرز بناتی ہے۔

ان اجزای شال طبی نسخه کی سی ہے کہ ہر مجنہ کا ایک وزن ہے ۔۔ شاہ جی کی خات میں ہر مجز حبکتا نہیں بولتا متھا۔

شاهجى كاحادو

لكين لبعن فصدصيتين صرف شاه جي كے لئے مخصوص متيں مشلاً وہ مخاطبين كوسوچنے كاموقع بى نبيل يق مق اس تنى سے سامعين كواپ ساتھ بہا سے عا- تھ كدان ميں حركت یا مند ہے کے سواکوئی چنر باقی ندر ہتی رسب سے بوسی بات عوام سے اُن کی محبت متنی وہ عوا میں کھلتے ملتے اور انہیں جبنجوڑتے جگائے منے ان کے لیے اُس حتی متی درشتی نہیں بفت مقا انتقام منہیں۔ وہ *حابنتے مقے کہ ا*نفاظ کی **طا**فت ہی اصل طاقت سیے امنہیں احساس متا کہ ہر بات برزبان سے ادا مہووہ امام ثنا فعی کے الفاظ میں بیقر سے زیادہ سخت سوئی سے زیادہ چینے والی، الدسے سے زیا وہ کروری ، میکی کے پاٹ سے زیادہ مچرنے والی اور نوك سنان سے زیادہ تیز میوتی سے - ان کے باں بر سخن كى ترازو متى - ان كے الفاظ الركات متع ان کے بال طنز تفاسخت قسم کا طنز لیکن سب وشتم نہیں ۔ جن چیزوں سے نفور یتے ان سے تمسخ بھی روا رکھتے ۔ ان کے ہاں اس تمسخ با بھیکڑی زوسب، سے زیادہ میرزا خلام احماقا دانی اوران كى ذريات پرېرلى قى . يا بېروه رجعت پېند قوتيس جن سے ملك و قدم كونفصان بېينج جكا یا بہنے رہا تھا جیسر بٹن کے نزدیک طنز پاسٹا سرکے معنی ہیں ایک سؤرکو اس سے مبی زیادہ مكروه شكل بين بيش كرنا مبيداكه خود فدانداس كونايا - بيد ليكن ايك دوسرى تعرايت يد ہے کدبعن طنزیں میے ہوتی ہیں۔ بعض محص دلچے ہے کیکن سب سے زیادہ موتروہ ہوئی ہیں جر رجبتہ ہوں۔ شاہ جی کے ہاں پہلو وار طنزیں مطابق نہیں تقییں۔ مرف برجبتہ طنزیں تعین بوعرام کے منفی مبذبات مشکل کرنے میں خاصی موشر موتی ہیں۔ المفشة الم برسرفارس بنون ول قانون بإغياني مسحوا نوسشستة ايم

پراغ ص حرت مغان کی تقریر کوغول سے تشبیر دی سیے کداس کا برشعر علیمدہ امد مکمل بہتا ہے۔ یہ وسع ناعوامی خطاب کی بان سے عوبات اسیٹی سے کہی جائے اس میں اعادہ ویکر ارمز وری ہیں ، اس کی مثال اس تصویر کی سی سبے جو مخلف دیگوں اور مختلف خطوں سے تیار بردتی اور مختلف طبیعتوں پر مختلف انٹر ڈالتی سبے ۔

شاہ جی نے زندگی جراتی تعربر بی کیں کہ ان کے سے تیاری کی مزورت امنانی ہوگئی تھی۔
مالانکہ تقریر تیاری کے بغیر محف پوست سب وہ ملسر ہیں جانے سے گفتہ دو گفتہ شہر بہتے تخلیہ
میں ہرام ذیا تے ، بھر آبازہ دم ہوکر بوستے - ان کی برطی خربی بہتی کہ وہ توگوں کی نگا ہوں سے
مومنوع یا مضامین چینے بھر ان کی طرفی کو اس طرح سجاتے کہ ہر لول دل میں اُنز جانا تھا۔
انہوں نے زندگی مجم خطابت کے سیکھ وں معرکے سرکتے اور ہمیشہ ایک مفتی ہاتش نفس کی طرح روح خیال میں اُنز ہے گئے ۔ لبا اوقات ان کے نور بیان سے دھوکا بہو تا
کہ ہم ان کے سابھ گویا قرن اقدل کے مجا بدات کا سفر بطے کرد سبے ہیں۔ ان سکے موضوئ اور مفتوں کی نیندوں کو تھکے دیوں مور کو تھکے دیوں سے دیوگاں
اور مفتمون ہمیشہ ہی وسیع رہے ۔ دینو و تھکے دروسروں کو تھکے دریتے ۔ انہوں سے لوگاں

ی پدون در بین طربی مسته بی می بدون کار ان کی کوئی سی تقریر بھی دو کھنٹے سے کم مین ختم نہ ہوتی ۔ اکش جوان تھا " تووہ لگا ار عیار جار اور جھ جھے کھنٹے کک لوگوں کو مبہوت کئے رکھتے۔ بیشیر تقریری رات نو بسیح شروع ہوکر افاق فجو کک مباری دہتیں۔ امروبہ میں مسلسل مین دن کک تقریر کی ۔ آ خوائی عمر میں کرسی پر ببیٹے کر تقریر کرتے ۔ ایک دفعہ کسی مبلس میں شمول کا وعدہ کر سیکے ستے سو اتفاق سے اسی روز بیار ہو گئے گروعدہ لوراکیا ۔ جاریا تی پر میٹ کر دو گھنٹے کی بولئے رہے اور لوگ سے کہ نقش کا لیج ہو گئے۔

بخطابتی معرکیے

بن لوگوں نے ان کی خطابتی معرب دیکھے ہیں انہیں ایسے بے شار واقعات کاعلم بوگا کہ ہزاروں انسانوں کا جم غفر آن واصر میں اکائی کی صورت انستیار کر گیا۔ لوگ سنتے اور مرد صنتے ۔ بار نا ایسا ہوا کہ ہوا مسموم ہے اور فعنا مذموم - مبتنے بیسٹے ہیں ، مخالف بھ جیٹے ہیں . شاہ جی آئے ، نقد ونظر کی نگا ہیں اُٹھ گئیں اور بچروں پر خندہ استہزاد مجیل گیا۔ بعض لوگ مجمع طعن دنشینع ہو گئے کنٹوں سنے تھٹھا کیا ۔ بہجم م کے ہونٹوں پر قبقے اُسجو نے گئے لیکن اوحرشاہ جی نے خطعہ مسئونہ بچامھا اور گونچ وار آوا زمیں فرایا۔

صدرمحرّم اورتباشائی مجائز ا ادھ کچے تنقیدی چپروں سے ہلی سے مسکل سے تجانکتے لگی۔

فرنا یا با مجع دا ہور استے ہوئے ہیں سال ہو گئے ، بیٹھا ہو گیا لیکن سوزیر بیت نہیں میلا کہ آپ میں کا اور استے ہوئے میں ، ابدال ہیں غرص کچھ میں نہیں آنا، آخر آپ میلا کو اس مناطب کروں سے سے دہ قبلہ ،

و آن کی آئیں، اردوفارسی کے اشعار، اندل نفرسے، پڑا بی طنزی کھیے تمثیلات، نوشکوار اطالعت، کھلتے اور مجھرتے چلے ماںسے ہیں۔ آواز میں اور انگے میں رس، چہرے پرطنعند، معنمون پرامتاد، گولی بچول شاخوں سے مجڑ میں ہیں اور لوگ بنتے ہیں، لوگ روشے ہیں ، امھی فہجہ امہی آنسو۔

مپاروں طون تاریک سناٹا سے ، نعمت دات گزرمکی ، نعمت باتی سے ، بہتی کے ایک کھے میدان میں مبلیہ مام سے ۔ سمندر کی لہریں مطہری عظہری نظراتی ہیں ۔ شاہ جی نے قرآن پر خصار مزوج کیا ۔ پر خصتے کئے پندرہ منت قرآن ، با نچ منت ترجمہ ، دس منت تفسیر ۔ بچر شعر ۔ بہر قرآن ۔ سرات کر کھولتی سے شاہ جی معنون باند صفح میں ، بوھر جبح قرآن ۔ ۔ رات کر کھولتی سے شاہ جی معنون باند صفح میں ، بوھر جبح قرقر جبند ولینائیں دادہ سے اُنظمی میں کہ شاہ جی کورشیوں کی دنبان بولیاتے ہیں ۔

ہما رہے کئی ہندود دست شاہ جی کی تقریرصرف اس سلتے سنتے تنقے کہ انہیں شاہ جی کا قرآن رپط صنا اچھا گھا تھا۔

بهم و اع بين بويي احدار كالفرنس كالعلاس بجتوريين موربات شاهجي سفاحلاس

"انجمن مندام الدین" کاسالاته امبلاس مارچ ۱۹۳۰ و میں منعقد جوا - وہاں اس زمائے کی تعریر کی کہ حصارت علامہ الزرشاه صاحب رحمۃ الشّدعلیہ کی تحریک پُرامیر سُرّلعیت " منحبّ کے کیے کے کیے ۔ پاپنچ سوعلار نے سعیت کی جن میں مولانا ظفر علی خاں مرحوم ومغضور بھی شا مل منتہ ۔

سائن كميش كى مدرتهام مك ميں تاريخ مظاہرے كے گئے-الدا إو بين سائم كمين كار متى نكال كرات يوں المكومين كى ارتقى نكال كراست كنگا وجنا كے شكم پر ملا يا كيا- بنيٹ موتى لال منہوكى للدارت بين ايك مظيم الشان ملسة منعقد مبوا -جن ميں بڑے براست مقروں نے وا دسمن ما مسلى . شاہ جی سب سے آخو بیں بولنے المصفے تو بولنے كے لئے باظا ہركوئى كلة باتى لارا منا ما مين سے پرا حاك خود بنیٹ موتى لال منہ وجبوم مقالكين غالب كے اس شعركم اس كيا سے پرا حاك خود بنیٹ موتى لال منہ وجبوم مين مين سے برا حاك خود بنیٹ موتى لال منہ وجبوم كئے سے

ہوئے مرکے ہم جرسوا ، ہوسکیوں فق دریا مذکبیں جنان واسٹنا ، دکبیں مزار موتا

كويامصرت طرح مقاجس پركيد عزوله ، دوغوله اورسد عزوله بوكيا- بندست جي راميطي-

" شاه صاصب إب توسدوشان ك دل كا وازين "

الهوديني ساكت كنيش كاجس طرح استعبّال بوا اسى كانتيج متحاكد لادلاجريت دائد بولسي كى لامشيال كماكرسورگياش بوسكت ، لاچ سنے مظام سے كى دات مورى دروازہ کے باہر برخ اریخ تقریر کی اس کے الفاظ آج بہ گریختے ہیں سکین شاہ جی نے جورنگ با ندھا وہ سب سے نزالا متا۔ ایک بہت برٹے پولسیں آفیسرنے اپنی باد واشتوں میں مکھا متا کہ اس دات گویا انگریزی مکومت کے لئے لاہور میں کوئی مبگر باقی ندر بہی مقی مگر ان کی سادی تقریر میں ایک حرف بھی قابل مواخذہ نہ متا۔

ا ۱۹۶۷ میں اہور بانی کورٹ کے جبش دلیپ سکھ نے مہاشہ راج بال الشرکی ایول الشرکی ایول الشرکی ایول الشرکی ایول المشرک کو فالوں کے اصطلاحی سقر پر رہا کہ دیا تو مسلالان میں ایک ہیجان بربا ہوگا انہوں سنے مبدر عام کرنا چا یا نگر کا ہور کے ڈپٹی کشر مسٹر او کلوی نے دفعہ ۱۹۶۷ لگادی ۔ شاہ جی نے شاہ می عفرت کے بالمقا با اوا وار عبدالرحیم میں مبسہ کے انعقا دکا فیصلہ کیا ۔ مولانا مفتی کفا بیت اللہ اور مولان ای مسعید دہاوی بھی اس فقید الثال مبسہ میں موجود ستھے ۔ اماطے کے دروا زسے پر لولیں کے مسلے دستوں کا پہرو تھا ، شاہ جی سنے تقریر سٹرون کی ۔

د کرچ کا ب اوگ جناب فیزرسل محدی کی منکی الشد علیہ دسلم کے عزونا موس کو برقرار رکھنے کے سنے جمع موستے ہیں۔ آج دبنس انسان کوعزت سینے والے کی عزت خطرے میں سبے ۔ آج اس مبیل المرتب ہت کا ناموس معرض خطرییں سبے ۔ جس کی دی ہوئی عزت میں سبے ۔ آج اس مبیل المرتب ہت کا ناموس معرض خطرییں سبے ۔ جس کی دی ہوئی عزت

برتمام موجردات كونازي

کے دروازسے پرائم المونئین صفرت مدیجة الکری کے دروازسے پرائم المونئین صفرت ما تشہ مدیقة اورائم المونئین صفرت مدیجة الکری آئیں اور فرطیا - بیم تمہاری مائیں ہیں ۔
کیا تہیں معلوم نہیں ، کہ کفار نے بہیں کا لیاں دی ہیں — ارسے دیکیمو ام المومئین ماتشہ صدیقة درواز سے پر تو کھڑی نہیں ، دیہ جملہ اس مبلال وغضب میں اواکیا کہ مامزین کا بیں بے ساخت دروان سے کی طوف اُٹھ کئیں ، ایکا ایک کہرام می کیا ہسلان وصادی مارارکر دونے گئے۔

تهادى محبت كاتوبرما لمهيع كرحام مالتون مين كث مرتت بونكين تهبي معلوم

نہیں کہ آج گند فعنری میں رسول اللہ ترہ ب رہے ہیں ، آج خدیج و مائشہ پریشاں ہیں۔ بٹاؤتمہا رہے دنوں میں آمہات المومنین کی کوئی مجہ ہے ہسنوام المومنین عائشہ صدیقہ کیا کہر رہی ہیں ، ہاں ہاں سنر ، وہی عائشہ حنہیں رسول اللہ حمد اکم کر کیار اکرتے متے ، جنہوں نے تید حالم کو وصال کے وقت مسواک جبا کر دی تھی اگرتم مند کیج وعائشہ کے ناموش کی خاطر جانیں دے و و تورید کی کم فخر کی بات نہ ہوگی ہُ

بین اخرراج پال قبل بوگیا جس نا موس کی حفاظت سے قانون قاصر تفا اس کی حفاظت ایک مسلام ان میں بیرام ترییم شدہ ایک مسلان سے کراور جان دسے کرکی اور برطانوی مہند وشان میں بیرام ترییم شدہ حقیقت بہوگیا کہ مسلان معنور سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت قانون بی سے نہیں محدی کرتے ہیں۔

قادیان کی تبلیغ کا نفرنس دم ۱۹۳۴ میں جرتقرید کی اس کی مقناطیسی کشش کا عتراف مسترجی ڈی کھوسلہ نے اپنے فیصلہ میں کیا ہے ۔ اس کی کھیے ہی سے مبد بات کی معران معلوم موتی ہے ۔ اس کی کھیے ہے ۔ مسترجی ڈی کھوسلہ نے اپنے فیصلہ میں کیا ہے ۔ اس کی کھیے ہے ۔

"وه دمیرزامحود انبی کا بینا ، میں نبی کا نواسہ جوں ۔ وہ کیتے اور مجھ سے آردو ،
بنجابی ، فارسی میں ہر معاملہ سے متعلق بحث کرتے ۔ یہ حکوا اس بی طے پا مانا ہے ۔ وہ
پنجابی ، فارسی میں ہر معاملہ سے متعلق بحث کرتے ۔ یہ حکوا اس بی برد کیمے ۔ ہررنگ میں
ہرد سے سے باہر نکلے ، نقاب اسٹا سے ، کشتی دوسے ، مولا علی کے جربرد کیمے ۔ ہررنگ میں
استے ، وہ موسٹر میں بعید کہ آستے میں ننگے پاوٹ آوں ، وہ مربر دبنیاں بہن کر آستے میں
موٹا صبوٹا بہن کر آوں ۔ وہ مراعفر کاب یاقوتیاں اور اپنے ابلی سنت کے مطابق بچر
کوٹا کے وائن پی کر آسے میں نائی سنت کے مطابق جری روٹا کھا کے آوں "بین میدان بہی گو"
عرض اس قدم کی سیکھ وں شالیں بیں جن سے شاہ جی علیہ الرحمہ کی تعلیما فر عظمت کا سراغ
عزمن اس قدم کی سیکھ وں شالیں بیں جن سے شاہ جی علیہ الرحمہ کی تعلیما فر عظمت کا سراغ
مذا ہے اس کی سب سے بولوی شہادت سے کہنے ختم بنوت کا وہ بانکین تعا جس کے نشریں وگوں ۔
نے جانیں نجھا ور کی تقیں ۔

کالی داس نے عورت کے روپ کی تعدید کھینچے ہوئے کا نبات کی جن تصوری اور نظری خو لبعور تیوں کو کیا گیا ہے ان تمام خولجبور تیوں کا مرقع شاہ جی کی خطابت تھی ۔ دعد کی گئر نے ۔ باول کی گرجے ۔ بوا کا فرآ کا ۔ فضا کا ساٹا ۔ صبح کا آتما لا ۔ جائدتی کا جالا ۔ دشتم کی جبدا ہے میوا کی سربراہٹ ۔ کلاب کی میک ۔ سبزے کی کیے ۔ آبشار کا بہا وَ۔ شاخوں کا جبکا وَ ۔ طوفان کی سربراہٹ ۔ کلاب کی میک ۔ سبزے کی کیے ۔ آبشار کا بہا وَ۔ شاخوں کا جبای کا ببرایبن ۔ کی کوئے کہ سمندروں کا خروش ۔ بہا یا وں کی سنجدگی ۔ صدا کی میال ۔ اوس کا فر جنبیل کا ببرایبن ۔ تدار کو ایج ۔ بانسری کی وجعن عشق کا با کمین ۔ قسن کا ایخا صن اور کہ کشاں کی صبح و مقطع عبارتیں انسانی آواز میں و صفح جبی خطا بہت کی جوصورت اختیار کرتی ہیں اس کا جبیا حاکم می فوشاہ ج

شاہ بی نے مالیس برس کے بیسیوں قومی تحرکیوں کو مکھایا۔ انہیں مامۃ الناس کے مزاج وطبیعت سے کما حقہ آگاہی تھی۔ ان کے ہان ختونت بھی تقی اور عطوفت بھی۔ فرش ہوتے تو لوگوں کو مثان عزیز گردا نتے ۔ ناخوش ہوتے تو قبریں کہ کر پکا سے۔ ناخوش ہوتے تو قبریں کہ کر پکا سے۔ انہیں ہمایشہ شکایت رہی کہ انہوں نے بنجرز مینوں میں بل جرتے اور تاریک صحواوں میں سفر کیا ہے۔ بہ قول نطقے ''میں انسان کے پاس گیا توہوں لکین انسان کے بہنجا نہیں مہ سامانوں کو اخلاص کا دیشمن اور اثیا رسے متنفر کردانتے ہے۔

النبين مالات كى سُكَينى اورمسلمانؤں كى كوناه مبنى كا شديدا حساس تھا۔

ویاتے بیمیں نے اس زمین کو بہت سانم ویا سبعے ، میرانم بہی کیا ج اسے ترزیبرا نے آنسوا درصین نے نئون دیا تھا ۔ دحلہ و فرات کے گیسواسی طرح تا بدار ہیں ۔ اور مین فا کا قافلہ تیرہ سو برس سے اُسی طرح کشٹ رہا سبع''

" كائات كو علينه دو، سورج لكلا اور دو تباسيم بم مرنے كے لئے بيد اكئے كئے بيد الكے كئے بيد الكے كئے بين مبير و بور من مالك كاللہ اس سے عميدہ براہونے بين كمبي كو البى نبين كاللہ اس سے عميدہ براہونے بين كمبين كاللہ مالكہ مالكہ ولا مرمز ال بين مرمز اللہ بين م

اُ لکاکہ بی بھی نہیں ۔ طرح طرح کے آثار حیرہ صاد پیش آئے گر ہر صال بیں ہماری نگاہ سامنے
کی طرف رہی ۔ دنیا کو ہمارے ارادوں کے بارے بیں شک رہیے ہوں گر مہیں اپنے
فیصلوں کے بارے بیں کبھی شک نہیں گزرائ
غرمن ان کی زندگی کا نچر ٹر میرورد سے اس ایک شعر میں سمٹ کرآگیا تھا سے
فقر ان آئے صب بدا کر جیے

نقراراً کے صب دا کر ہے۔ میاں نوش رہو ہم دُعاکر ہے



پاکستان با تواپنی عراور کمی مالات کو بلخ طرحتے ہوئے شاہ جی نے سیاسیات سے
سیدویٹی کا فیصلہ کر لیا ۔ اپنی جماعت کو بھی بہی مشورہ و پاکہ ہمارامش انگریزوں کی فلامی کے
خاتہ بک مقا۔ انگریز بما چکا ، برعظیم آزاد مہوگیا ، پاکستان مسلمالؤں کا ملک ہے اوراب بہاں
ایک مسلمان مکومت قام ہو بکی ہے۔ ہمارے لئے بہی بہتر ہے کہ سیاست سے امگ ہو جا بیں اور
کوئی ایسی بات ذکریں جو اس نوزائیدہ مملکت کے لئے کسی عنوان سے پریشیانی کا باعدت ہو۔
یوں جی مسلمانوں نے ہماری سیاسی رائے کو مستروکر دیا ہے۔ ملک کا مفاواسی میں ہے کہ
پاکستان کو جو سائل در بیش ہیں ممکن ہو تو انفرادی طور پر سلم لیگ کی لیڈرشپ کا با مقر بالیس ورین ماور پر سلم لیگ کی لیڈرشپ کا با مقر بالیس

یدایک خطر مقابر ماسو گاری الدین افعاری کے نام موصول ہوا ، بین ان دنوں جاحت کے ترجمان روز نام کا ایڈ ہو مقا ، ماسوری نے بیخط میرسے موالد کیا تو ہیں سنے اس خط کا تین شخص از دو میں شائع کر دیا۔ قائد اعظم کی وفات سے بچر دن ہیلے بین احرارسے انگ ہوگیا دیکن ان کی وفات سے بچر دن ہیلے بین احرارسے انگ ہوگیا دیکن ان کی وفات ہے اور شخ دیکن ان کی وفات ہے تقاریم ماسور آنے الدین اور شخ مسام الدین کی مشرکر خواہش پر مکھا تھا۔
مدام الدین کی مشرکر خواہش پر مکھا تھا۔
داپریل وجم 11ء ، میں ہیلی احرار کا نفرنس لا ہور میں ہوئی تو اس میں احرار کو سیاستہ "

خم کردینے کا فیصلہ کیا گیا اور جو کارکن یا را بہنما سیاست میں رہنا ہوا ہتے ستے انہیں سٹورہ دیا گیا کہ سلم میک میں شا بل ہو جا بین مجلس احرار اسپنے مشن کو سلیفی اور اصلاحی سرگرمیوں کے محدود سکھے گی . شاہ جی نے یہ قرار دا دی کھے احلاس میں پیش کی صوبہ بھر کے ہزار و ب احرار کا نفرنس میں مشرک ہیں حصر بہد کا شعد اس حرار کا نفرنس میں مشرک ہم کا تعد اس املان و تقریبے بہر میوسٹ کے روت کے رہے ۔ انہیں مدر مرم کا تعد اس طاق کی است میں ایک میں میں میں بھر کی موجہد کا شعد اس طرح کم بلاگیا اسس میں میں ہوئے کو گی بونے دوسال اگست ، مرم او او میں ایک بنجی محفل مقی اس میں پاکسانی فرق کے ایک مین میں بار بی دوست کے ساتھ موجود ستھے وہ شاہ جی سے کہ رہے ہے۔ ساتھ موجود ستھے وہ شاہ جی سے کہ رہے ہیں ہیں ہیں دوست کے ساتھ موجود ستھے وہ شاہ جی سے کہ رہے ہیں ہیں ہی دوست کے ساتھ موجود ستھے وہ شاہ جی سے کہ رہے ہیں ہیں ہی دوست کے ساتھ موجود ستھے وہ شاہ جی سے کہ رہے ہیں ہے۔

"شاه جی! فی اواقع پاکتان سے پیلم ہم قا دیا نیت سے متعلق ملا کے تعاقب کو ایک فینول مذہبی جیگڑا سیمجھے متھے اور آپ لوگ جب قادیا نیت کے بارسے میں لیے لیے وافظ کرتے تو فیال ہوتا کہ یہ جمیلے ملائیت کے منبرو محراب کی فصوصیت ہیں یا احرار کی افقاط بیت سے کہ وہ ذہبی طور رپسٹول رہنا میا ہتے ہیں۔ کین پاکسان بن مبانے کے بعد جمائت بہارے میں آئے اور جن تیجر بوں سے ہم گزر رسیمے ہیں وہ استے نگین ہیں کہا رہ درج اقل کی لیڈرشپ کے بعد:

(1) - أيني موجوده سِيت كعوبيط كا وراس كاكوني دوسرا نقشة موكا -

دى - ياسندوشان كى طوت كسى دكسى شكل بين بليط مباست كا-

وسن على اس كي صيفيت ايك ميرندا في رياست كي سي سوكي-

ان تینوں بیں جرشکل جس طرح قائم ہوگی اس کے بس منظر میں میرزائی ہوں گئے - اس عرصٰ سے اندرخانہ وہ اپنے بانٹر معنبوط کر رہے ہیں -

شاه جی نے فرمایا . میلے بھی بعض ذمر دار ا حباب سنے اسی قسم کی خبریں وی بہیں اور منصے

میرزائیوں کے عزام کا بخوبی اندازہ وحلم سے سکن میرا کھی کہا یا کرنا اب شاید کوئی نیتجہ بیدا نہ کرے ہے ہے۔ اس کے نوش میں لائیں اورانہیں کرے ہے ہے۔ اور آ نندہ اس اُست کے باعثوں کی مبور باسمے ۔ اور آ نندہ اس اُست کے منصوبے کیا ہیں ۔ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں ۔ مروا رہے سے دلجد شمنگواکر براہ راست معلومات ماصل کر سکتے ہیں۔

كم خلصاصب شي كها .

د شاه جی! بهاری اصل معیدبت بیسن*ی که حکران جاعت دین سیے معامثر* تی دلمچی کھتی ہے مذہبی تنہیں. وہ اولاً اپنی ذات میرا بنی ممامت اور اس کے مدود میں اپنے مقامیدومل دكميتى سے . اسے اسلام اور اس كى دعوت كے معفرات ومقع قنيات سے كوئى تعلق نہيں يم اب كافدمت بين اس لية ماعز جوت بيركة بكوتاتي ميروالي كيابي واب ن اس واسّان كا ندنش ليا اوراس طرح كونى تنوكيب بزكّن تولاز ماً مكمران حجا صنت اً كا صهركَى بينجية سلانون کے اجتماعی منیر کی بدیاری سیسے قادیانی امست کو بمبی امتساب کا ندلیشہ ہوگا اور اس مارے وہ خعلوه جربيم محدوس كدتته بسيطل مباستة كاراس وقمت سوال مسلمان عوام إورمسلمان محكام كداس فتند کے عمومی برگ وہار اور اس کی مخفی تک ودو کے نقش ولکارسے مطلع کرنے کاسے میرے سامقدیه سی ایس بی افسر میں اور وزارت خارج میں اہم عہدہ پر فائز ہیں - ان کا کہاسہے کہ بچده می ظفر انتدخان باکتان کا وزیرخار برسیح دیکن اس کے منصب کا فائده میرزاسکت کو بینے راسے۔ دو برونی دنیامیں پاکتان کی نمائندگی کے سمائے اپنی جاعت کی نمائندگی کا دامیر بناسراسيد اس في بروني مكون مين قامياني أمت كمستق سياسي ومعاشي رابط مهياكة رمين اگرميرزاني بيهال كامياب مبوكئة تربين الإقرامي فاطول كي معرفت قاويانيت كواندرهان

شاه می نے یہ ہائیں میں کر سرواہ معری اور فرمایا۔

م مجھے ہی محسوس ہوتا ہے کئین لوط عا ہوگیا ہوں اب ہمت نہیں رہی ۔ کسسے ؟
کہوں اور کن سے نظروں ؟ آپ نے جرکھے کہا سبے اس سے میرا اندر بل گیا سے میں دوتوں ۔ کہوں اور کن سے نظروں ؟ آپ میں موجا میں اور عوام دونوکو دی المقدور اِگاہ کریں . کرنل صاحب ہو ہے۔

وه دونوه ساحب پر کهرکر بیلی گئے کیکن شاہ جی کا پر مال تفاکہ پہلے کچے دیر مجب رہے پھر دو میار میچکیاں آئیں اب ج بھیکیاں بندم ہیں تزیون گھنٹ روننے رہیں۔ زبان سے کھے نہ کہا دیز ک کہیں ہی بھرتے رہیے پھر (تنا فرایا ہے

مرا استعکاش که مادر نزادست

ا بیسے موقوں پر ہم لوگ فود ان کے ساتھ گھ ہم ہوم لیستے اور اسس طرح اپنی سے حیارگی کا تماشا کرتے -

عُرْضُ مِيرِ ذَا مِيُول سنة مسلما نول كوچ نعلوات لاحق مبود سبير يتقيه ان سكه عوامي امتساب اور

الله الساب مير احرار كي شركيت كانتيج داست اقدام كي توكي مقي

كحلا تصاوم ٢٠ فروري ١٩٥٤ كوشاه جي تو كي كے رفقا رسميت كراچي ميں كيشے لئے گئے تو بنجاب ميں اس کار دِّعِل شرید ہوا ۔ ایکا ایک حکومت کے نلاف شحر کی مجول اُمٹی کیمیت نے تحریب کو کیلا کے لئے کئی شہروں میں فائز گک کی جس سے بے شمار لوگ شہید ہو گئے . بالآخر لا ہورییں مچرمارچ کومار ننل لارنافذ کرنا بیا محقیقت بر<del>ے</del> کراس دوران بین سکومت بیجاب معطل مبوكرره كئى - صوب كے بعض بالسے شہروں میں بغاوت كے اثار موجد ستے . صوبائي حكومت كمسكرير يدف مين المبكارون في كام جهور والدان كامطالبه تنا فارتك بندكرويسالا المتعال صرف اس کتے پیدا ہواکہ مکومت نے پڑاس مظاہرین کواولا استعال دلایا بھران پرتشد دکیا جب وہ موک استھے تو اسبی گولیوں سے مار اسروع کیا سے کہ پاکسانی فوج کو پہلی دفعراس کے وْاِنَعَنْ سِي مَخْلَفْ اسْتَعَالَ كَياكِيا . ايكون كواندازه مبوكيا كه نوج مارشل لارك نام بركياكرتي سبے ؟ ادھریے پہلاموقع کھا کہ سیاست وانوں نے فرج کوعوام کی مزا دہی کے کیے منتخب كيا اورانهين سخت من سخت سزادلوائي أخريبي فرج اكتوبر ١٩٥٨ء مين سياست دانون کونکال کے ملک پر قابص ہوگئ اور دسمبرا ، ۹ اع کک ملک کی تقدیر بربسلط رہی ۔ ۹۹۵۱ کے مارشل لا رمیں اسکندرمیرنے ا مکومت پاکسان کے ڈیفنس سیریڑی تقے اورجزل محافظم لامور کے جی اوسی سکندرمیرزا نے صدر ملکت کی حیثیت سے ۱۹۵۸ میں مارشل لارکا نفاذكيا - ليكين حيند دنوں مبى ميں جزل اعظم سنے الوان صدر ميں ماكر ان سے استعفى لكھوا لیا اور را توں راست پاکشان سے مہیشہ کے لئے رخصدت کر دیا۔ مجرجزل اعظم بھی اقتدار سے محودم مبوسکے بحتم نبوت کے مارشل لامیں را قہنے خود دیکھا اورسناکہ اسکندر میرزدا گورنسنٹ با دَس لامورمیں ایک فرجی ا ضربہ حبخبلا رہیے ستھے کہ مجھے یہ نہ سناسیے ا من بوكيا بص مجے ير بنائيے كه اس وقت كك كتنى لاشيں ومير ببوتى بين برمتبنى واره صيار نظر أتني انہيں كوليوں سے محبون دو۔

حبش سنریے سی آئی وی کی روروں کاسہارا مے کراس سارسے واقد روانا تج مرتب كيّ منتجة وهاكي جج كي شأن كي شامان نرجق ال كي بين السطور سي معلوم مورًا بے كروبش منير بغف ومناو كے تحت كيط فه كاروائي كررسيد شفى ان كے فيال بين احرار نے تو کیے نعتم نبوت کا جرا پاکشان کوختم کمنے کے لئے اندین شیش کا کارس سے ایم برانے تعلقات کی بدولت کیاتھا موصوف کے نزدیک احدار اکتان کے دیشمن تھے جن کا المرزعمل بطورتاص مكروه اورقابل نفرين شعاد انهوں نے باکشان بننے ك كائدت المسك وم ملانے كارويدمارى ركما ا ور اس سے بمرشدة موم يك مقاب

نزاع کے اساب

میرز احجود نم الکت ۱۹۲۴ء کے بعد بھی اصلان کرتے رہے متے کہ وہ پاکسان نہر جائیں کے اور قادمان مہی میں رہیں گے لیکن ایک انگریز کر فل کی تحریب براہ اگست کولا مور السكنة اوربيان روز نامه بإكستنان فائزك دفوكي مرك بررتن باغ كے بنگله بين قيام كا اس کے سامنے ی عمارتوں میں ان سے بروکارمقیم ہو گئے حب کک رادہ کی نیوا کھا کہ آفامت کاسروسامان مذکرلیالا جورسی میں رہیے ۔ میرزاصاحب اس فلط فہمی میں منے کہ ان کی مخالعت جماعتین فتم ہو میکی ہیں اور احدار سالگیکی مخالفت کے باعث بٹ کھے ئى اورىم باكتان مىں بىن ان ميں اپنے ساسى كروار كے باعث كو فى سكت نہيں رہى -میرزاصاحب نے مقامی اخباروں کے ایٹریٹروں سے ملاقاتیں مٹروع کیں انہیں اپنے إلى بدات اوريكى مسائل بالحفوص كمتيرك بارس مين معلومات مهاكرت بمي ونولجد كشيرك مسلديد لاركالبج للبورك مينارا وبال مين سلساتقارير شروع كيا- ان تعاريبي وه

> ك ديورت تحقيقًا تي عدالت صغير ۲۰ بعنوان احرار -کماچی سے خطاب ۱۸ ر مارچ ۱۹۲۸ 4

دیوار برنقشد نشکاکر فوج کے جملوں کی نشانہ ہی کہتے اور اس مغمن میں مختلف احوال پر
روشنی ڈالتے ۔ میرزاصاصب کی برتمام معلومات قادیا نی المنہب فرجی افسروں اور وزارت
فارجہ کے ان کارکنوں کی مہیا کی ہوئیں جوجی دھری ظفرانشدخان کی ہرابیت پر انہیں طنے
اور سرکاری اطلاعات ہم بہنجائے تھے ۔ میرزاصاحب نے عام مسلما نوں سے بلا تحفی مخالب
ہونے کی بر بہا جارت کی متی ورنہ اس سے پہلے وہ مسلما نوں کے کسی بھی جبنے کو خطاب
کر سنے سے محروم تھے ۔ ایک دفعہ خالباً ، ۱۹۱۰ عیں انہوں سنے بریڈ لا مال میں سیرت کے
مومنو سے برخطاب کرنا جیا ہا تو مسلما نوں نے مبلسہ المنا دیا اور میرزاصا حب توک دم بھاگ
مومنو سے برخطاب کرنا جیا ہا تو مسلما نوں نے مبلسہ المنا دیا اور میرزاصا حب توک دم بھاگ
کے ۔ راقم نے تب ان کی مجلکر خود دیمیری تھی کہ ایک مورش میں مبلی کر او منجموم و کئے تھے
د کر اقم نے تب ان کی مجلکر خود دیمیری تھی کہ ایک مورش میں مبلی کر او منجموم و کئے تھے

میرزامحمود نے سب سے پہلے اپنے گئے اکمیہ ملعہ کی مزورت محسوس کی بھانچر مینید طبخ بلے جبکہ ہمکے باس دریا ہے ۔ جنا ب کے پارلائل پر اور سرگودھا کے وسط میں سر فرانسس موٹ ہی گورز بنجاب سے کوڑیوں کے بھاق ہم ۱۱ کیٹر زبین سے کر راوہ آباد کیا ۔ یکم پریل وہم ۱۹ اع کو راوہ رایو سے اسٹیش بھی قاتم جو گیا۔ اسٹیش ماسٹر ایک قامیانی مقرب میوا یوفن راوہ کا پررا انتظام ایک ریاست کے نظام کے مشابہ ہے ، کہا جا تا سبے کر ابوہ میں اتنا اسلح سنے کہ پاکستان کے بڑے سے بڑے سنچرمیں بھی اتنا اسلح من بوگا۔ برمیزل تی میں اتنا اسلح سنے کہ پاکستان کے بڑے سے بڑھے سنچرمیں بھی اتنا اسلح من بوگا۔ برمیزل تی کے لئے مسلح بونا اُدکام خلافت کی روسے لازم ہے۔

قیام پاکستان سے دوسال کم مکومت کے مختلف شعبوں میں میرٹائی واخل ہونے رہے حتیٰ کہ بعض بنیا دی محکموں میں انہیں رشوخ ماصل ہوگیا۔ بالخصوص فوج ، الیات اورخارج کے محکموں میں ان کی جڑیں خاصی گہری ہوگئیں۔

پاکستان بن جانے سے پہلے انعفیل کے کہی فرجی بھرتی کے پردگرام شائع نہیں کئے متھے مکین پاکستان بن مابنے کے بعد انفینل میں فوجی بھرتی کے پردگرام برانشزام شائع ہونے گئے۔ با مخصوص ان علاقوں کے بردگرام جہاں میرزائی رہ رہے ہے اورجس دستہ کے رکیر ڈنگ آ فلیر میرزائی ہوتے اسی طرح سول کے قادیانی افسروں بالحضوص فی پی کشنز دو فیرو نے احمد سیت کی تبلیغ کا بیڑہ اس ایا ۔ فروری مو ۱۹ عسے پیلے مسڑائم ایم احمد کشنز دو فیرو نے احمد سیت کی تبلیغ کا بیڑہ اس نے کھلم کھلا احمد می سبغوں کے لئے ماستہ نمٹکر ہی دسا مبدوال، میں ڈیٹی کشز ہے امہوں نے کھلم کھلا احمد می سبغوں کے ڈیٹی کشنز بیدا کیا جس سے سلما نوں میں مزاحمت کا جوش پیدا ہوگیا ۔ جنانچ نشگری کے ڈیٹی کشنز کا ذکر حبیش مدنے میں ابنی راور طرمین کیا سے کہ ان قادیا نی افسروں کی جانبداری کے باعث مسلانوں میں مزاحمان روعل کا بیدا میوناناگزیر سے ا

یسب کچر محف تبلیغ نہیں تھا بکہ قامیانی ریاست قائم کرنے کا ایک منصوبہ تھا جس کے خطوط انگریزوں کے مہد میں تیار ہوستے لیکن جس کی حجا کیاں بہای دفعہ با نظری کمیشن کے وقت سات کے میں میں اور پاکستان بن مبانے کے بعد میرز المحموط بزعم نوٹین میدان خالی باکر قادیا فی دیا بنانے کی دہمین میں لگ گئے ۔

ملامہ اقبال نے کہا ہے کہ احمدیت اپنے افکارواعمال میں یہودست کا مثنی ہے ہیں اوران طرح دنیا ہم کے یہودی امر کیے و برطانی میں وہاں کی معاشیات کو کنٹر ول کرتے ہیں اوران کی فرج میں رسوخ رکھتے ہیں اسی طرح میرزا محمود کا بلان مقا اور ان کے مبالشین مجی آئی نہج پرما رہے ہیں کہ باکستان میں فوج کو ہاتھ میں لیا جائے ، کچے عصد سے پاکستان کی اقتصافیا کو میں تصوت میں لیا جائے ، کچے عصد سے پاکستان کی اقتصافیا کو میں تصوت میں لیا جائے ، کچے منازی بنکوں میں قادیا نی گئس رہے ہیں اوراب لاکھت انسٹورنس کمینیوں پر سرکاری قیف ہے بعد اکثر قادیا نی مکومت کی بدولت ان کے اوراب لاکھت انسٹورنس کمینیوں پر سرکاری قیف کے بعد اکثر قادیا نی مکومت کی بدولت ان کے گھران ہوتے ما رہے ہیں ۔

میرِدِامجود کا خیال متحاکہ باکستان ایک الیا مک سہے کہ اس کی مکمرانی بالآخر فوج کے باستہ میں ہوگی لہذا احمد بیں کا فرص سہے کہ وہ فوج میں اس کٹرنٹ سے شا مل ہوجا بیک کہ بالآخر فوج انہی کی ہوجا ہے ۔ ميرزاصاحب في ايك خطيبين فراماي .

"جب کرسارے محکوں ہیں ہاں۔ آدمی نہوں ان سے جماعت پوری طرح کام نہیں ہے سکتی۔ مثلاً موٹے موٹے محکوں میں سے فوج سے ، بہلیں ہے ، ایڈ منسٹریش ہے ، رہیو ہے ہے ، فنانس ہے ، اکا وَنٹس ہے ، کسٹر ہے ، اسنجنی ہے ۔ یہ آٹھوں موٹے موٹے صینے ہیں جن کے ذریعے جماعت اچنے حقوق محفوظ کواسکتی ہے اور پیے مہی اس طرح کما تے جا سکتے ہیں کر ہر صینے میں ہمارے آدمی موجود ہوں اور سرطرح ہماری آواز بہنے سکے۔

دالفعنل ۱۱ رحبوری ۱۹۵۲ و)

اسى سال ١١ صنورى كوارشاد مومّا سيعكمه:

میرزاصا سب نے اس سے پہلے دسمبراہ 19 اء کوجماعت کے سالانہ اجلاس میں تقریر کستے ہوئے اعلان کیا یخاکہ:

"وقت أت والا يد عب يال ومغالفين ومنكرين المجمول كى حيشيت مين بعارب سامنے بيش مول كے "

الففنل و وجولائی ۱۹۵۶ اوصفحه ۱۹ میزاصاحب کے خطبیکا اُخری فقر وسیم "اپنایا بیگا فرکوئی اعتراص کرسے پر وانہیں، موناوہی سیم جرمیں نے کہا ہے اور وہی ایک دن میم کرکے رہیں گے "۔

وه کیا تھا؟ میزاصاحب نے ۱۹۸۸ والائی ۱۹۸۸ وکولینی پاکسان بیننے نفریاً پہلے نفریاً پہلے نفریاً پہلے کے کارہ ماہ لیک وہ بلومیتان کو احمدی صوبہ کیارہ ماہ لیکدکو میٹومیتان کو احمدی صوبہ

بنانام پاہتے میں۔ بھریبی اعلان میرزاصا حب نے دوبارہ ۵ بعولائی، ۱۹۵ کواکی خطیم میں کیا اور اس کا اعتراف منیرا کموائری کمیٹی کے روبروکیا بنیانچر لورط میں اس پیفنگیٹ موجد سے کھ

اور اشتغال ایکی مقد میں جو تقریری وہ منصوف نامناسب بلدغیر مآل اندلیتانہ اور اشتغال ایکی مقد مقد کے پروسکنیا اور اشتغال ایکی مقد مقد انہوں سنے اپنے بیرووں کومرا بیت کی کم تبلیغ احمد ست کے پروسکنیا کم تیز کر دیں تاکہ ۱۹۵۱ م کے اخریک پوری مسلم آبادی احمد سیت کی آغوش میں آمبا سے فا ہر سے کہ اس سے مسلمانوں کا مشتغل ہونا لازمی مقد "

د طا خطر میو اگردو متن صفحه ۲۸)

ميرزاصاحب في مزيد أعلان كيا:

میں یہ مانا ہوں کہ اب یہ صوبہ بلومیتان ہمارسے ہا مقوں نکل نہیں سکتا۔ یہ ہماری شکارگاہ ہوگا، ونیا کی ساری قومیں فل رہی ہم سے یہ علاقہ جی نہیں سکیس "
مردار عبدالرب نشر دسابق گورز بنجاب، نے تحقیقاتی صدالت میں بیان دیستے ہوئے ترثیق ذمائی کہ قادیا نی بہر طور بلومیتان کوا پیا صوبہ بنا نے کی فکر میں مقصد مردارہ اس موسیتے ہیں، شیخ بشیراحمد ایڈ دو کریٹ ہو کچے دنوں کے لئے حبیش منیری مہر بانی سے لاہو ہائی کورٹ کے ججے بسیر احمد ایڈ دو کریٹ ہو کچے دنوں کے لئے حبیش منیری مہر بانی سے لاہو ہائی کورٹ کے ججے دیے اور میرزاصا حب کے مقرب وہم زلعت مقے، اُئی سے مجھی مرواد ما حب نے بہی بات کہی کہ وہ میرزامیا حب کو اگاہ کو دیں ۔ لکین میرزامی مود کہ باشتے امنہوں نے اس وقت تک بلومیتان کا پیڈ نہ چورٹ ا عب کس ایک قادیا فی ڈاکمٹر میں میں میرزامی وقت تک بلومیتان کا پیڈ نہ چورٹ ا عب کس ایک قادیا فی ڈاکمٹر

کستے رحقیقت پر ہے کہ میرزامحود اور اس کی جا حت کا محامبہ ملاستے اس دقت کھی کیا جب میرزامحود احد کھکم کھلا احد میت کا سیاسی اقتدار قائم کرتے پرٹل گئے اور

میر محدد کولوگ نے قتل ذکر دیا اور میرز اصاحب ویاں سے چیسے کے حاک منہیں

فلان معول ان کی را بان بہت تیز ہوگئ میرزا صاحب کا خیال متفاکہ ملار کی اکثر سے
توکیہ باکستان میں عدم شمول کے با صف معتوب ہوجی سیے وہ ان کا مقا بلد ندکر سے
اور جو علی توکیہ پاکستان میں سلم لیگ کے ہمراہ و ہم نوا شقے وہ ان کے احتساب کا مذاق
نہیں دکھتے ۔ لیکن مزیاصا صب کو مبلہ معلوم ہوگیا کہ وہ پاکستان میں عوام کی معرفت کمبی
اقد ارمیں منہیں اسکتے اُن کا مید ان عالمی طاقتوں کی معرفت سازش کا میدان سے اور وہ کھ میرز اور اُن میں اسلامی کا زادی
ہی سے اُنہ رسکتے ہیں۔ یہ بات کہی فرا موش مذکر نی جا ہیے کہ میرو اگر اُمت بیخطیم کی آزادی
سے بہی سے اُنہ وکی میے اُن کا در کار رہی سے بکداب اُس کی صیفیت مستقلاً استعاری طاقتوں
سے بہلے کہ مدون برطانی کی اور کار رہی سے بکداب اُس کی صیفیت مستقلاً استعاری طاقتوں
سے ایم نیک کے ایم نیک کی ہودی سے اُن کی وہ امری استعاری کی پرزہ سے ۔

ميرزا محدوا حديث جس زمان ميں بادئشان كواحمدى صوب بنانے كا اعلان كيا اس زمافيين عوام توكياغ اص كومعلوم وتخا بك وانتؤدا ليحكمت مبى اس سے بے فہر تنقے كم بلومیتان کی سرصدی وسیاسی لوزئین کیا سے اور اس کے بارسے میں بعض علی طاقتوں کے ارا دے یا بیں -اب ۹۸ واء سے ۱۹۷۷ء کے میارسال میں معلوم ہوا ۔ کر مبرعیتا ل کے مسائل کیا ہیں؟ اور بعض غیر کی طاقتیں اسسے کیوں دلیہی سے دہی ہیں۔ پہاں ان عوامل و مرکات کوزیر محیش ان مناسب مد بیوگا جوخان قلات کی بغاوت ۸۵۸ اء سے ہے کو بندوشان کے بائتوں باکتان کی شکست دوسمبرا ، واع ، کک ظہور میں استے رہے۔الدِ فان ك عهديين بلوحيّان بربمبارى اورقبا كيسردارون كي سيادت كاظهوراس سلسلكي المحروليان مِیں. سروار محد اکبر بکی نے لندن میں اخبار نولیوں سے عندا لملاقات جو بیان دیا اورجس طرح معز بی پاکتان میں مختلفت کزاور پاستوں کے تصوریراشارسے کئے بالمغنوص بنجاب کے خلافت ان کی مسلسل فارامنی تو ان سے ظاہر ہوماً ہے کہ بدوچیّا ن کی آب مہوا کیا ہے ؟ اوراس كے سياسى مزارج كى مختلف لېرىكس طرح كام كرتى بي -

شاه ایران ، مىدر پهنوا ورگورز برنج کے درمیان مذاکرات دیون ۷۱۴ اعکوئی دوشانر ملاقاتیں نر مقیں بکد ایران کی ان سیاسی ضرور توں کا اقتضا تھا جو ایک مدت سے شاہ کی پریشانی کا باعث موربی تعیی - اس صن میں ایک بات وامنے سے کی سرب دیاستوں كاوفاق ان كے علاقه میں اسر كي مفاوات كو اسى صورت ميں قائم ركھ سكتا سيے كر موحيتان كا نقشه اس کے مناوت د ہر عواق اور روس کے دفاعی معاہدے نے ایران کوفایت درج بربیتان کررکسیے جب میاروں طرفت سے جہوریت مہواتو با دشا ہست کا محذوش ہوجا فا ایتنی بعے۔ اس کے ملاوہ روس گرم یانی کی لاش میں باکستان کی سندری صرحبونی عرطوصیان میں واقع ہے کوابینے استعمال میں لاتے کامتمنی ہے اور ایمان کے علاوہ عراق اور خلیج فارس کے معاقر میں بلوی میلیے ہوئے ہیں اور ان میں ذما ندکے ساتھ قرمیت کا اصاس بطهدر إسب ومعرى جبك مظيم كدونون مين عظيم الوحيتان كامنعبور قلات مين تيار کیاگیا۔ اس عنوان سے ایک کا ب مجی مرتب کی گئی جو ۱۹۲۷ء میں انگریزی مکومت نے منبط كرلى كمركس كماب ك صنبط كئ ما ف سے اس كے خيالات نہيں مرتبے عظيم المومتيان الاتعدود بوتان كالدرشب ك دماغ مين كشانيس باها بى سع. بإكسان بنخت يبل بلوميان دوصون مين منقسم تا-

(۱) برنش لمعتبان

دى) سايىتى بلوحيّان

برشش بروستان شمال مزبی مصدر پرشتی متعاجی میں زیادہ تر سیمان آباد ستے۔
ریاستی بروستان میں خاران ، کمران ، قلات اور نس بیار دفیرہ کے علاقے شامل متعے بندستا
میں آگریزد کی ملدادی شروع ہوئی تولیو میتالہ اسب سے آخر میں سلمنت برطانیہ کا
صد بنا ، خان قلات اندر فرنی معلومت میں آزاد سنے آگر کو تی ستاریا ستوں اور برطانوی
بوستان ک درمیان اختلاقی بوگاتو اس کا فیصل شاہی جرگر کرتا شما۔
بوستان ک درمیان اختلاقی بوگاتو اس کا فیصل شاہی جرگر کرتا شما۔

جن طرح الگریزوں کو کشمیر میں روس کی توسیع بیندی سے خطرہ تھا اسی طرح بلوبیان میں بھی الیا ہی خطرہ محسوس کیا گیا اور مہینہ اس کے دفاع کو معحوظ رکھا گیا ، دوسری جنگ خلیم میں انگریزوں کو خدشہ تھا کہ جرمنی و اق کے راستے فلیج فارس کے ذرایعہ بلوبیٹان میں داخل ہوگا کئین ہم واء میں دوسری جنگ غلیم ختم ہوگئی توروس کا خطرہ نما یاں ہوگیا اور اس طری مفاد کے لئے بلوبیٹان ایک اہم مرکز بنگیا ۔ و انگریز مبدوستان چوڑ دینے کے بلوبیٹان کو بالواسط اپنے تصرف میں رکھنا حیا ہتا تھا ۔ انگریز وں نے خان قلات کو لیتین دلایا کہ وہ بلوبیٹان کو نیبال کی طرح ازاد حیثیت دنیا جا ہتے ہیں ، ۱۹۹۹ء میں کوسط کے بولیٹ کی ایجنٹ ڈی وائی فل نے خان قلات کو باور کرایا کہ برطانیہ بلوبیٹان کو برما اور کی کے بولیٹ کی طرح علیدہ دیا ست و مکھنا جا ہتا ہا ۔

المه او میں بوجیان کے ایجنٹ مسلوجیفرے نے خان قلات سے ملاقات کی اور انہیں لارڈ مونٹ بیدی کا بیغام دیا کہ وہ بلوجیان کو علیمدہ ریاست قرار دینے والے میں بھر طبیکہ آپ ہوگ ال بلوجیان کا نفرنس منعقد کرکے اس امرکا مطالبہ کریں بخان فلات نے اپنے پر ایکو بیٹ سیکرٹری کی معرفت قا تدا غطم کو مطلع کیا جس سے معاملہ آتھ گیا۔

نے اپنے پر ایکو بیٹ سیکرٹری کی معرفت قا تدا غطم کو مطلع کیا جس سے معاملہ آتھ گیا۔

ن اپنے پر ایکو بیٹ میں مارک ٹا ممرز نے مکھاکہ پاکستان نے قلات کو آزاد ریاست تسلیم کہ لیا سیے۔ 10 اگست کو خان قات کو آزاد ریاست تسلیم کہ لیا سی میں خان قلات کو آزاد ریاست تسلیم کہ لیا میں نا فی ہو اسٹ انٹو و نما لی بیٹ کے کوفان قلات نے میک کوفان قلات کے میک کوفان قلات کو میک کوفان قلات کے میک کو میک کوفان قلات کو میک کو میک کوفان قلات کو میک کوفان قلات کو میک کو میک کو میک کوفان قلات کو میک کو میک کو میک کو میک کوفان قلات کو میک کو میک کوفان قلات کو میک کو میک کوفان قلات کو میک کو میک کو میک کو میک کو میک کو میک کوفان قلات کو میک کو کو میک کو میک کو میک کو میک کو میک کو میک کو کو کو کو کو کو کو کو

یدوہ زمانہ تھا جب مسرط قل اور مہینڈرسن بلرمیّان میں برطا نوی انتخابہ کے اوجود پخت و پذکر رہے تھے ۔ وب مسورت عال اس طرح پلٹا کھاگئی تومسر فل اورسٹر مہینڈرس میرزا محدد سے ایک پڑاسرار ملآقات کے لعد انگلسّان مبلے گئے۔ اُن کے فوراً بعد میرزا

ا ياكسان ازد بليواس ولكوكس كولمبديا يونيورسني بريس ميريارك ١٩١٩

محمود في برحبتان كا دوره كيا اور بلومبتان كواحدى علاقه بنان كا اعلان كرديا. قاديا في خصوصتيت

میرزائی است کا خاصہ سے کروہ اپسنے سیاسی عزام کوبرد سے کارلانے کے لئے دو چزین خصوصتیت سے ملحظ رکھتی ہے۔

(ولا : اس نے اپنی جاعت وائم کرنے کے لئے مخدع بی کی امت میں نقب کا کہ ہے۔

ثما فیا : وه منعیعت الاعتقاد توگرست فائده امٹمائے کے لیتے اچینے سیاسی نعودوں کوالہامی مشدم پیاکرتی ہے۔

ویت کی بات سے کرمیزائی مسلماندں کے کسی ابتلار میں کبھی کام بنیں آئے بکوسلمان سلمندق سے تاخت و تاراج ہوسنے پرچافاں کیا ، فعافت مثمانی کی بندوستان کے اندر انگریزوں کی کاسرلیسی کو اپنے مقا تہ کا جزوسمجا اور اس پرفخر کیا ۔ متی کہ بندوستان کے اندر اور بندوستان سے با ہرکے اسلامی ملکوں میں برطانیہ کے لئے باسوسی کی فعدمات سرانجام دیتے رہے اور کا زادی کے بعدم بی اپنی بی فصوصیت برقرار رکمی ۔ پھر کیا وج متی کہ وہ اسلامی اپنی بی فصوصیت برقرار رکمی ۔ پھر کیا وج متی کہ وہ اس وہ اور باکتان آئے بی صول کسٹیری صدوجہدیں مرشکے ہوگئے اور باکتان آئے بی صول کسٹیری عبدوجہدیں مرشکی جو گئے اس کا جواب تاریخ احریت دمولقہ دوست محرشا بد) مبلہ سنسٹم کے سفو ہا اور کسٹیر سے دوست محرشا بد) مبلہ سنسٹم کے سفو ہا اور کسٹیر سے دوست محرشا بد) مبلہ سنسٹم کے سفو ہا اور کسٹیر سے دوست محرشا بد) مبلہ سنسٹم کے سفو ہا اور گسلے موعود " کے اہم میں مرقوم سے کرمیرز ایکوں کی بلومیتان اور کسٹیر سے کہ دو اینی سیاسی صرورتوں اور گسلے موعود " کے ایک انگان دے کرمیشر درج کرستے ہیں۔ تاریخ احدیث کامولفت مکیم فردالدین خلیفہ اور کی کے ایک انگناف کا ذکر کرستے ہوئے دقمط از سے کہ ا

سا ہے۔ نے کوہ ہمالیہ سے دمطلب سے کٹیری مٹروت ہوکہ ملومیتان اور ڈیرہ غازیجاں کے سب پہاڑی سلسے سکنے اور فرماما ان پہاڑی قرموں کے اندرکوئی مباسے اور ان میں زندگی بید اکرسے توشایدان میں حرکت بیدا ہو' ، دصفی هه ۳۹) میرندا بیش الدین محدد کے خیالات کا خلاصہ سے کد؛

ال كشيراس ك بيارا سبع كدو بال تقريباً الني مزار احسى رسبت بين-

و استے افرار فن میں اور مسے نانی رمیرز اغلام الک) کی برطبی مجاری جماعت اس میں موجد و سیم -

جس منگ میں دومسیح اس کا دخل ہے وہ منگ بہر جال مسلانوں کا بہے اور مسلمان صوف

واب امام الدین حبنین مهارا جر رنجیت سنگھنے کور زیباکر کمٹیر بھوا یا تھا وہ لینے سامقد لطور مددگار میرز امجود کے دا دامیرز اعلام مرتعنی کومهارا جر رنجیت سنگھ کی امازت سے لے گئے مقے ۔

ک مکیم ندرالدین دخلیفر اقل عومیرنه المحمود کے خسر مجھی منقے ریاست میں شاہی طبیب رسیعے منقبہ م

تاریخ احدیت کے صغی ۱۸۷۰ پر اندرون کشیر کے احدیوں کا نقشہ دیا گیا میے۔ یہ نقشہ اسم ۱۹۹۱ کی احمدی جا عتوں کے مقامات کو ظاہر کرتا ہے ، اسی صغی کے ساتھ جنوں و کشیر کا انگ نقشہ ہے جس میں جاعت احمدیکے ملقہ جات ، مقامات اور مواضعات کے نام دینے گئے ہیں۔ بارہ مولا کے ملقے میں ، ، اسلام آباد کے ملقہ میں لا ، کولگام کے ملقہ میں موا کے ملقہ میں سا ، جوں میں م ، اقوم مور میں س ، ریاسی میں ، ا، میر لور میں ۱ ، اور لونچ میں سم اجماعتیں بیان کی گئی ہیں۔ بیسب جماعتیں ڈلہوزی سے میر لور میں ۱ ، اور ان نے میں سم اجماعتیں بیان کی گئی ہیں۔ بیسب جماعتیں ڈلہوزی سے گوھی مبیب اللہ کے مرحدات سے متصل علاقوں میں قاتم ہیں۔

فرقان بٹالین میرزامحود نے ستمریه ۱۹۷۷ کورتن باغ لاہور میں مملس شوری بلائی ،اور ا پہنے عمزادایم ایم احدوی پی کشز سیاکلوٹ کے ایمار پرجوں کی سرمد پرواقع کا ول معرایہ میں جائیں سیبیاس قادیا بنوں کی ایک کہنی تعینات کی۔ ان کی کمان ایٹ جائی میرز اسبارک احمد کے حوالے کی۔ عبول مہم 19 میں فرقان بٹالین قائم کی۔ یہ بٹالین تاریخ احمدیت کی روا بت کے مطابق دوسال کے کشیرکے مماذ پر رواتی دہی۔ اس کا کیسپ سرائے عالکیرکے قریب بنایا گیا۔ میرزامجود امین الملک کا نام رکھ کر اس بٹالیں کے کارناموں کا مشامرہ کرنے مماذ پر سے اس فرج میں تاریخ احمدیت دمنفی ایوں کے مطابق کوئی تین بزار افراد مقے میں میں برساتھ کے احمدی شامل سے فرندان میں موعود کے افراد، مبلغین احمدیت ، مرسد احمد، مبامعہ احمد اور تعلیم السلام کائے واسکول کے اساتذہ وظلب ڈاکٹر، زمیندار، دو کا ندائ کوگلی۔

فركان بثالمين كامقعسرا كيستووبهي تقاكرقادما في ايسني سياسي منصوب كركاد است مات كرناميا بعق عقد اوريدان كاعسكرى ترسبت كاباكتان بين بهلا اجتماعي مظاهره مقاء اس کے علاوہ اسلحہ فراہم کرنا ان کا مقصود تھا ۔ پرنجے کے مفتی اعظم کے الفاظ میں میرز الی ابنے اعرامن مشقرمه كور وال جرا صافے كے لئے فرقان بالين كومون وجردين لائے شف. اس بالبین بربه بھی شبرکیا گیا کہ اس کی معرفت ہندوشانی فوج کواطلاحات مل رہی ہیں لکین رامر بچ نکہ حکومت کے انٹیل جنس بیورلو کک محدود تھا اس لیتے اس باب میں صیح معلوات معلوم نرم وسکیں۔ بہر مال حکومت کی خضیر اطلاعات اور جیدہ چیدہ علا کے بانات كانىتىرىينكلاكى مارىجن ٥ هـ ١٩ ء كوفر قان بالين تورُّدى كئى ـ بېرېزاب دْ حكى چېي نہیں رہی کر ریاست کشمیر میں ابتداً پاکسّانی فوج کے ندار نے اور مبندوشان میں جزل ا كن ليك كواس سلسله كى معلومات مهيا كرف كاوامد ذرلع ما كسّانى فوج كا كما زار النجيف حبزل دیمکس گرایسی تھا بیجیب فرقان بٹالین ختم کی گئی تواس نے ،ا جدن کوا نیا دشخطی تہنیت ام کلها جس بیں اس کی ضدات کومرا ہاگیا اور وہ خدیات سیا لکومٹ کی مرمد دیرہ اسوسی کی خدمات تعیں کہ مجارتی فرج نے اطلاع باتے ہی اپنے مدافعتی مورج ب کی نوعیت بدل ہو تی کسی نے اس پہلو بر غور ہی نہیں کیا کہ سیا تکورٹ کے محافہ سے کمٹھو کمتنی دور تھا با شکر گرفتہ اور قادیان کے درسیان کتنا فاصلہ سے اور ان بین کس قدر سرصری قرابت سے بہندوشان نے مشرتی بنیاب کے برقصہ وقریہ سے مسلما نوں کو محووم کر دیا لیکن میرزائی صفرات کو قادیان ہی میں دہنے دیا حالا تکہ قادیان باکستان اور مجارت کی سرصد پرواقع قریبی قصبہ ہے۔ بانفی تا ویا نی سلمان ہیں تو ان مسلما نول سے مجارتی حکومت نے پردھا بیت کیوں برتی جھیقت سے کہ میرزائی قادیان کے لئے پاکشان بھی ادا کرنے کو تیار سے مجارتی حکومت نے بردھا بیت کیوں برتی جھیقت سے کہ میرزائی قادیان کے لئے پاکشان بھی ادا کرنے کو تیار سے مجارتی کو ایست کے خلات وہ تمام خطبات مطبوعہ ہیں جن بیں انہوں نے قبل از تقسیم پاکشان کو اپنے سیاسی اور دینی مفادات کے مثانی قرار دیا ہے اسی طرح الرج ن ۱۲ مواج کو میرزا صاحب نے پاکشان کے مطالبہ کو غلامی معنبوط کرنے دالی زنچ قرار دیا ان سے تھیقاتی کمیٹی میں سوال کیا گیان کے مطالبہ کو غلامی معنبوط کرنے دالی زنچ قرار دیا ان سے تھیقاتی کمیٹی میں سوال کیا گیات کے مطالبہ کو غلامی معنبوط کرنے دالی زنچ قرار دیا ان سے تھیقاتی کمیٹی میں سوال کیا گیات کے مطالبہ کو غلامی معنبوط کرنے دالی زنچ قرار دیا ان سے تھیقاتی کمیٹی میں سوال کیا گیات کے مطالبہ کو غلامی معنبوط کرنے دالی زنچ قرار دیا ان سے تھیقیاتی کمیٹی میں سوال کیا گیات کے مطالبہ کو غلامی معنبوط کرنے دالی زنچ قرار دیا ان سے تھیقیاتی کمیٹی میں سوال کیا گیات کے مطالبہ کو غلامی معنبوط کونے دالی زنچ قرار دیا ان سے تھیقیاتی کمیٹی میں سوال کیا گیات کے مطالبہ کو خلامی معنبوط کرنے دالی دنچ قرار دیا ان سے تھیقیاتی کمیٹی میں سوال کیا گیات کے مطالبہ کو خلامی معنبوط کرنے دو الی دنچ قرار دیا ان سے تھیقیاتی کمیٹی میں سوال کیا گیات کے مطالبہ کی کی میں سوال کیا گیات کے مطالبہ کی میں سوال کیا گیات کی مطالبہ کو تھیات کی مطالبہ کیا کی میں سوالہ کیا گیات کے مطالبہ کی مطالبہ کی مطالبہ کی مطالبہ کی میں سوالہ کیا گیات کیات کی مطالبہ کو تھا تھی میں سوالہ کیا گیات کی مطالبہ کی مطالبہ کی مطالبہ کی سوالہ کیا گیات کی مطالبہ کیا گیات کی مطالبہ کیا گیات کیا گیات کی مطالبہ کیا گیات کی مطالبہ کیا

"اريخ احدمت علد دېم صفحه ۲۷۷ پيالفاظ ذيل ملنه بين:

" ہم دلسے بیلے ہی اکمنڈ ہندوشان کے قائل تنے جس میں مسلا ف کا پاکشان اور ہندو کا ہندوشان برضا ورغبت شامل ہوں اور اب مھی ہمار اعقیدہ یہی سیے'' سندو کا ہندوستان برضا ورغبت شامل ہوں اور اب مھی ہمار اعقیدہ یہی سیے''

ارجون عام 19 و کو ملک کی تعقیم کا اعلان ہوگیا تومیرزامحمد نے بعنوال سکوقوم سکے اللہ میرزامحمد نے بعنوال سکوقوم سکے اللہ مانداندانیا ایل ایک میفلٹ مکھا جس کے آخری الفاظ متھے ،

سرايريلي ، ١٩٨٧ و كو جود هرى ظفر التُدخان ك معيتيج كالكاح متما ، ميرزا صاحب

الم بهمين كوشش كرنى ما بيني كم مندوم المساوال المحدمات اسارى تويين شيروشكم ہوکہ رہیں۔ مک کے مصے بخ سے منہوں \_\_ ممکن سے عارضی طور پر کھے افر ان میو اور کچید قت کے لیتے دولو تر میں مدا عبد البوں مگر برمالت عارمنی مور کی مبین کوشش کرنی ما ہے کہ یہ مالت ملد دور مہوم سے۔ بہرمال مم ماہتے ہیں کہ اکھند مندوشان سبنے اور سارى قومين ما بهم شيرو نسكد بهوكر رمين "-

د القنسل ۵رابیل ۱۹۴۶)

١٨ مِن ٤ ٧ ٩ اء كوليدا زمغرب مجلس علم وعرفان ميں فرايا -\* الله تعالئ كمشيت بندوسّان كواكمنا ركمنا جا بتى سبير ، مِندوسّان كى تعتيم پاكريم لمنى ہوئے تو خوشی سے نہیں ملکہ مجبوری سے مجر ہے کوشش کریں گے کہ میلدسے ملد ترمتحد مہر

منے انکواٹری دبورٹ سے مولفین نے ہی قا دیا نی اُمست کی اس دوش کونسلیم کیاہیے كدوه برعظيمي تعتيم كم ممالف متع إورقاديان كالحصول ان كي مقيده كاحزولا منكك سے، میرزا محدد نے اس غرمن سے ۲۹ دسمبر ۱۹۵ اء کوابینے ایک نطعیس کہا،

ما ایس مذہونا، مندا تعالیٰ پر توکل کرو۔ الله تعالیٰ کچر عصد کے اندر ایسے سامان سپیدا كروسة كالخربيوديوں سنے ١٢ سوسلل انتظاركيا - پيرفلسطين ميں آگئے۔ آپ لوگوں كوتيرہ سوسال انتظار منبي كرا پوسے كا ممكن سيے اس مبى درك ا پرسے ممكن سيے دس مبى درك ا بيسه الشنقالي ايني بركتون كي توتيس دكمات كا. والعفش وارارج ١٩٩٥)

940 و کی جنگ سے متعلق نواب کالاباغ گورزمغ بی باکشان سنے اپنے کئی دوستوں

سے بیان کیا اور راقع کو سمجی عندالملاقات بیمتهاساتی کہ 9 ہواء کی جنگ سے پہلے جزل
ملک اخر حمین مج سے طخ آئے۔ میں نے پس دیش کیا ہم ان کے زور د بہنے پر طاقات
ہوتی تو سپہ میالک وہ کشمیر کے محافر پر جنگ کرنا جا ہے ہیں لیکن ایوب خان نہیں ماننے میں ایوب
سے کہوں کو صول کشمیر کے لئے یہ بہرین وقت سمجے۔ میں جانتا مقاکہ اخر مک قادیا تی ہیں
اور میر سے باس وہ مبنیڈ بل بھی آ چکا تھا جو میرزا سیوں نے کشمیر میں تقسیم کرایا تھا کہ سیے موثود
اور میر سے باس وہ مبنیڈ بل بھی آ چکا تھا جو میرزا سیوں نے کشمیر میں تقسیم کرایا تھا کہ سیے موثود
کا زمان ہے کہ شعبیر میری اُم ت کے با تعون فتح ہوگا ۔ نواب صاحب نے 94 و اعلی مبلک
کو بین الاقوامی سازش کا حصد قرار دینتے ہوئے ساری کہائی بیان کی کیا کتان کو تا راج کرنے
کے لئے کمن لاگوں نے کیا عمل کیا ؟

نواب كالاماع حقيقية فيلثر مارشل اليوب خان كے غابيت وربع وفا دار عقد ال ير كبعى تنفتيه كرت توعموماً دوجيزوں پر اظهار نار امنى فرماتے ، اولا يركم ان كے كردو بيش لادين هنا صرمع موسكة بس، أنا نيان كم مزاج مين قادياني وخيل بوت مارسيم بي، بر روایت خرد مجرسے الیں آئی عق سابق چیف سکید الدی مغربی باکستان سنے بیان کی کرمرکزی کا بینے کی ایک مینیک میں ملار کاستار نرسجت تھا ایم ایم احمد میں مٹر کی تھا۔ اکثر وزرار نے زور دیا کرملا اس مک کے لئے رجعت ومصیبت کا اعد سو کئے ہیں انہیں کریشن دوز اق ل كے مصدان كھوننٹے برباندھا مائے -سارى كا بين متفق نظر آرہى تقى كرسٹرات قايم معيطف نے شدت سے مخالفت کی اور پہاں کے فرطایاک ملا کی آئے میں اسلام کی مخالفت ہورہی سیے کوئی غلط فیصلہ مواتوہ کا بینے سے استعفیٰ دسے دیں گے ، اسی اعلاس میں نواب كالاباغ نے ايم ايم احدكو كھورتے ہوئے كہاكہ جن مولويوں سے آب لوگ فالال بن ان کی خطاکیا ہے سہی کہ وہ اس مک بیں اللہ ورسول کا فام لیتے میں ۔ آپ کووہ لوگ نظر نہیں اتے جربیاں نبوت کا کھڑاگ دھا کر فلافت بنائے بیٹے بیں اور سری معلومات کے مطابق ان کے خطراک سایس منصر ہے اس ملک کوتہس نہس کرنے کی تضیر کوششوں کا مصد

ہیں، نواب کالاباغ کی اس گفر کی بہمسکا ختم ہوگیا لکین آوسر پر واقعہ سے کہ نواب زادہ لیا قت طبی چود حری فلغ الٹرکو انگ کونے کا سوچ رہے تھے ادر پرزامحمود کے بعض سیاسی عود انگر سے مشعلق اُن جسے جواب لینا مبا جستے متھے کہ راولین طری میں ایک شخص سید اکبر کی گڑئی کا نشانہ مہوکر شہید ہوگئے۔

نداب کالا باغ اس کے بعد میرزائیوں کی نگاہ میں رڈ کئے گئے۔ آخر میرزائی است کی سازش کاشکار موکر گورنزی سے انگ ہوگئے عتیٰ کہ انہیں معی گوئی کھا گئی۔ اس قیم کے شوا ہدونظا تر موجد دہیں کہ جس نے ہی میرزائی احمت کا مماسہ کیا وہ اس کی احتسابی سازش کا نکت مہیں رہا مورا کھی ان کا دوست نہتا۔

المشين كصمانب

بندوشان مخلوط تھا اور حکموان انگریز تھے تومیرزائی مسلانوں میں تبلیغ کا موملہ نہ سکھتے تھے۔ وہ مسلمان عوام میں سیاست رہائے سے محودم ہو بچک تھے لکین پاکسان بنتے ہی وہ سرکٹ گھوڑ سے کی طرح ہوگئے انہوں نے فیصلہ کرلیاکہ اس مک کی منان کو یا ان کے باتھ میں ہوگئے۔

شاه جی سنے احرار دوستوں کو جمع کیا اور ان سے متورہ کے بعد ۱۹۱۹ می ہنوی سماہی میں فیصلہ کیا کہ قادیا نیوں کے سیاسی عزام سے حکومت کومطلع کرتے رہنا میا ہیے جت منی اصان احر شجاع ہا دی اس عزمن سے نامزد کئے گئے انہوں سنے اکا برحکومت کومٹراسیوں کے خط و ضال سے اگاہ کرنا شروع کیا . جہاں کہ میرزائیوں کے خلاف دینی محاذ کا تعلیٰ تفا وہ سارا کام مولانا مجمعی جا اندھری اور دو سرے رفقار کے سپروکر دیا کہ ان کا تعاقب ہوتا وہ سے خود جو گئا ہے ما میں جا ہے مام میں جا ہے گئے . فوری اثریہ ہورا کہ میرزائی جس رفقار سے بڑھ دیں ہے ساتھ اس میں کی اس کی اور داد کارارہ میں ایک ہورا کہ میرزائی جس رفقار سے بڑھ دیں ہیں۔

احمدی درس محراس ف ابنی سرکشی کے باعث ایک نوجوان کے باعقوں قبل ہوگیا. راولنیک باغ گوا امنوں میں ایک شخص ولایت خان نے بدر دین احمد کوموت کے گھا ہے آثار ڈالا - قبل انسانی کسی لا نے میں لیندیدہ فعل نہیں سزا دینے کا عق حکومت کی عدلیہ کوسے لکین ان حالات کے واحد ذمہ دارمیرز امحود سقے جو کسی روک لوک کے بغیر احمد یوں کوقتل وخول کو وعوت دے دیے سے ان کا فرمان سماکہ شجہ بہاری فتح کا قائل نہیں ہوگا توصاف سمجا جائیگا کہ اس کو ولد الرح الرح المحرام بنے کاشوق ہے اور ملال زادہ نہیں ؛

دانوارائسلامصفحس)

میرزامحمود قادیاد بر افراد کو قال را نے کے ماہر سمجھ جا تے تنے اس عرض سے وہ اپنے والد کی بیش گوئیاں اور اپنے ذاتی الہام استعمال کرتے مسلان کو کافر ، سور اور ان کے عورتوں کو کتیا کہتے دہیں ۔ ان کے لئے کوئی روک یا ٹیرسٹش زمتی قادیان میں ایک نشوائ مکومت قام متی ۔ مولوی عبدالکری مبابلہ کو وہاں سے کالاکیا ، اس کا مکان مبلا ڈالا ، محرصین محرمت قام متی ۔ مولوی عبدالکری مبابلہ کو وہاں سے کالاکیا ، اس کا مکان مبلا ڈالا ، محرصین کو قال کروایا جب قائل بھانسی ما گیا تو اس کا مجابوس نکالا اور بہشتی مقبرے میں دفن کرایا ، کو قال کو ایک شخص را جندر سنگھ آتش کو میر نے جب کہ میرزامحمود نے ایک شخص را جندر سنگھ آتش کو شاہ جی کے قبل پر مامور کیا میکن وہ صغیری مرزنش پر سنجون مہوگیا ۔ ۵ او جنوری ۲ ۱۹۵ میک الفحت میں میرزامحمود نے املان کیا کہ ؛

" ہوی دقت اپہنیا ہے ان علائے متی کے خون کا بدلد لینے کے ملتے جن کو برطار " مثل کرا تے اسے ہیں اب ان کے خون کا بدلد لیا مائے گا:"

ا وروه زیرعتاب علاکون ستھے۔ میرزامحود نے ان کے نام بھی درج کھے تھے۔

ن سندعطا رالله شاه سخاری این اعتشام المق مقانوی

الأحدد الحامد بدايوني الله كلّ دمفتي) محمر شغيع

۵ کمآ مودودی

جسٹس منیراوران کے مافذ دینی سی آئی ڈی کے ارباب بست وکشاد کے اس الام کی تردید تو اسی اعلان سے مہر جاتی ہے ترکی ختم نبوت احرارا حمدی نزاع تھا یا کیا تھا۔
شاہ جی کے سوا باتی جار میں سے کوئی بھی احراری نہ تھا اور نہ کبھی احرار سے والب تہ رہا ،
مولانا عبد الیامد بدالی نی ، مولانا احتشام المتی سخانوی اور مفتی محرشفین شروع ہی سے لیگ میں سخے دشاہ می یا دوسرے زعمان تہدیدوں کا نوش نہ یلئے توغلط ہوتا - میرزاکی اردان کھائیوں ہی کا میتیج سفا کہ تتحرک فتم نبوت کے مطالبات واضع و مدون ہوتے گئے۔
اردان کھائیوں ہی کا میتیج سفا کہ تتحرک فتم نبوت کے مطالبات واضع و مدون ہوتے گئے۔
ار مئی ہو ہو ہو می ظفر اللہ فال سے جہا گھیر بارک کراچی میں احمد لوں کے ایک میں احمد لوں کے ایک میں احمد لوں کے ایک میں میں شرک نہوں کی میں احمد لوں کیا کہ وہ اس عبد میں شرک نہوں کو جو دھری صاحب نہ مانے اور خواج میا حب سے کہا کہ وزیر اعظم اس بات پر مصر میوں تو وہ اسے عہد سے ست میں علیہ ہونے کو تیار میں ،

و بودهرى صاحب في ماسمين فراياكه:

احدیث ایک الیالیداسیے جواللہ تعالی نے خودلگایا ہے، وہ اب جو کیڑ کیا ہے۔ اگر یہ پردا اکھاڑ دیا گیا تو اسلام ایک زندہ مذہب کی حیثیت سے باتی مزرج کا بکد ایک سوکھے ہوئے درخت کی مانند ہوجائے گا اور دوسرے پڑا ہب پر اپنی برتری کا ثبرت مہیا ذکر کے گا''

اس ملسکے روعل میں فسا دہوگیا نیتجہ میرز ائیوں کی بعض عمار توں کونقصال مہنجا۔ اس باکشان سلم بارطیز کنونشن

جب بانی سرسے گزرگیا اور میرزائی مذروری کے علاوہ سینہ دوری پر تل گئے ترمولانا اللہ مین اختر نے تحقیوسو فیکل بال کراچی میں آل پاکستان مسلم پار میز کے مقامی زعمار کی ایک کانفرنس باوائی ۔ جس میں طفر اللہ خان کے مابسسے پدیا شدہ صورت مال برغور کیا گیا اور قادیا فی سئلہ سے متعلق مطالبات مرتب کرنے کے لئے سار جون ۱۹۵۲ء کو ایک مجلین شاورت

للب كى كئى- اس دعوت نامد بېرمولانا احتشام المن تتحالوى ، مولانا عبدالحامد بدالونى ، مفتى جعفر حسين مجتهده مولانا محدليست كلكتوى أورمولانا لال حسين اخترك وستخط ستفير ذيل كع مطالبات مرتب كئة - كلة -🕜 قادما نیوں کو ایک غیرسلم اقلیت قرار دیا عائے۔ پودھری ظفرانشرخان کو وزیرخارجہ کے حہدے سے سبکدوش کیا مائے۔ المام كليدى عبدون سے احدادين كوساديا جائے۔ ون مقاصد كوقطعى شكل ويينے كے لئے ال پاكستان مسلم مارشيز كنونشن منعقد كى مائے۔ علامدستدسلیمان ندوی سفے اس احلاس کی صدارت کی۔ کنونش منعقد کرنے کے سلے كي اور وبنا ما كيار ماسدعام بين محوله مطالبات كى تصديق كرائى گئى . بور و كے اركان حسب فيل تقے۔ 🕑 مغتی محدشفیع 🛈 علامهسلیان ندوی @ علامه محد لوسف كلكوى ورناعبد الحاسبة الوني 🕜 علامهسلطان احمد @علام مفتى مهامب وادمها حب 🕜 مولانالال حيين اختر 🕜 علامرشاه احمد نورانی ن مفتی حبفرصین مجتهد العاج مإشم گذور 🕡 مولامًا امتشام الحق تفالذي كمنويير مقرركية كية -

سار جرلائی ۱۹۵ کو الحاج محمد الشم گزدر کے مکان پر اور ڈکا امبلاس ہوا، مذر برجمت المعام کو کو نوش میں شمول کے لئے دعوت المع جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

() جمعیتہ العکائے پاکسان ﴿ جمعیتہ العلائے اسلام ﴿ جمعیتہ العلائے اسلام ﴿ تنظیم ابل سُنّت و المجاعت ﴿ معیتہ ابل سُنّت بنجاب ﴿ وَمِعیتہ ابل صدیث بنجاب ﴿ وَمِعیتہ ابل صدیث بنجاب ﴿ وَادره تحفظ عقد ق شیعہ بنجاب ﴿ وَادْ وَ

و حذب الدُّمشرقي بإكسّان المعلّس احدار المعييّر الغلاح

سفینة السلین
 مملستحفظ فتم نبوت
 معینة العربی
 لامپورکنونشن

شاہ جی صورت حال کے بگا ڈکو لوری طرح مبان جیکے متھے اور ان کی لگاہ پاکسان میں قادیا تی مسئلے کے احوال و قائع پر کھی۔ انہوں نے دفقاً رکومشورہ دیا کہ وہ خود مباکر ہر کشت ہے عزامہ سے آگاہ کریں بھر اس خطرے کا مقابل کرنے کے سے جورائے ان سب کی ہو اس کے مطابق عمل کیا مباسے لیے

بنائچشاه جی کی حسب مبایت سوار حولائی ۱۹۵۱ء کولا ببور میں آل سلم پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی اس کانفرنس کا دعوت نامہ حسب ذیل حضرات کے دستخطوں سے حادی ببوا۔

و مولانا غلام محد ترنم و مغتی محرص و مولانا احد علی و مولانا محد ملی بالندهری و مولانا غلام محد بالندهری و مولانا داوّد غزنوی و مولانا فدرالحسن بنمادی و سید مظفر علی شمسی و مولانا غلام خون بزاد کا شاہ جی تشریف لائے تو بہای قطار میں ایک کرسی پر ببیغیر گئے کسی نے کہا کہ آپ کے دائیں طوت مصرت بیر سید مہر علی شاہ گول موشر لیف کے فرز ندار جمند سید ملام محی الدین شاہ تشریف و فرن ایس بیار دوصا حب تشریف و فرن ایس بیار دوصا حب کے باوں کی طریف احتراد مصاحب اور اپنے دونو با تقدصا حبزاد دوصا حب کے باوں کی طریف احتراد کی مصافح کی اس

کا نفرنس میں ذیل کے مطالبات طے کئے گئے ۔ صدر دائیرں کو مسالانوں سے انگ اقلیت قرار دیا مباسئے ۔

ا تحقیقاتی مدالت کی رابرس فقیم نبوت کے مسلمیں سرکاری افسروں کے رویے اوران کے اہمان کے اہمان کے اہمان کے اہمان کے اہمان کی اہمام وشاورز سیے د

ک چودهری ظفرانشد خان کووزارت خارج سے سکدوش کردیا جائے۔ اس میرزاتی افسروں کوکلیدی سامیوں سے الگ کیا جائے۔

﴿ ربوه كى بقيدارامنى برمباجرين كوآباد كلاما بع-

رِّعِظیم کاریخ میں غالباً یہ پہلاموقع مقاکر تمام مکا تیب خیال کے علاء ومشاتخ اس طرح اکھٹے ہوئے متے م

كراجي مين الرجولاتي كواسى مسكر برغوركرنے سمے ليئے على ويشاسخ كا اجتماع موا تولام ورسے مولانا البرالحشات فا دری، شیخ حسام الدین ، اسٹرناج الدین انصاری اور مولانا مرتعنی احد سکیش شامل بوست اس میں فیصلد کیا گیا کہ ۱۱ ،۱۱ ماء ۱۸ جنوری کوکراجی میں کنونش منعقد کیاما ہے۔ اس دوران میں حکام ممازنے طرح طرح کے فیصلے کئے۔ ریکہا شکل ہے کروہ ان کے دماغ کی غلطیاں تھیں ماول کی تذار تبیں بہرمال تحقیقاتی کمیٹی کی راور سے بیں سرکاری افسروں سے حالوں سے ظاہر میں اسے کہ وہ دوسرے تمام علیا۔ واکا برکو نظر انداز کر کے اس مستلہ ہیں صرف ا حرار کومطعول کرنے پر منکے ہوئے شقے اوران کی کوششش بھی کہ اس کا الزام احدار برعامة كدين - انبور ف اسسلسلين ايك نبين كئ غلطيال كين ووسرت عام غناصر جراس سلدمیں پیش مپنی ستھے اور آخر کے نمایاں وممنازرہے ان کی تعداد رمقابدا حرار کسی ماح سمی نوے فیصد سے کم نہ تھی اور بروہی وگ تھے جرمنی کا تگرس یااس کی ہم خیال جا عت بیں درسع متضاور بميشرمسلم كيك كاسا تقدد إنتفا ان كاستعنق بميشري فيصله كياكيا كدانبين كيرًا ما سے لين شيخ صام الدين ، ماسٹر آج الدين انصاري، سيدعنايت شاه سماري اور صاحزاده فيعن الحسن شاه وغيره كو كيط اكياكه وه احدارك را بناست بركاري افسرفالبارلوه كيمشوره سع ستله كما واراحدي نذاع كأمام دس كرا واركوفتم كرف كم منصوبك تیاری بین منبک یقے ۔ اس افسرشاہی کا خمیاز مدارجولاتی ۱۹۵۹ء کواہل بنان نے مجلنا کہ معانک سے ابر اولیس نے احتاجی عاوس بدفائر گاکی۔ تین آ دمی شہید اور تیرہ زخمی

ہوئے ان زخمیوں میں سے بھی تین ہتال میں دم توڑ گئے ، مکومت نے ہائی کورٹ کے
ایک نظر کو انکواری برمقر کیا اس نے پولیس فار بھک کوجائز قرار دیا ، اس افسرشا ہی کے
کو ایک مظہر آغا احدرضا ، ڈپٹی کشز لمال تناجو ایک بدمزاج قسم کا افسر تفاا سے ہمیشہ
یہ زعم ریا کہ وہ کوئی اعلی مخلوق سے حالانکہ وہ ممعن ایک ڈپٹی کشز ہی تھا ۔

اس الميكامسلانوں كوربر المسدم تھاكد ايك تھائيدارتے مسلانوں كے احتباج كوابنے "شدّدكانشانه بنايا جس سے نوبت كوئى كس جابيہني -

اسی دوران بین ساملیکی مختلف شاخور نے مندرج بالاسطالبات کی الیّدی فتی کم صوبیسلم کیگ کی مختلف شاخور نے مندرج بالاسطالبات کی الیّدی فتی کم صوبیسلم کیگ کی مجلبی فارنی میں ایک ناسیدی قرار داویاس کی جس میں میرائیوں کو افلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ منیر انکوار کی رابورٹ کے مطالبی ہو باری سام 1999 سے پہلے صوبہ جرمیں - 19 جیسے ہوئے جن میں 24 کا استمام مجلس احراس کی شاخوں سنے میں اور ان میں محولا بالامطالبات کی تائید گئی -

برعال کراچی کا نفرنس ہیں شرکب مہوتے وہ یہ عقے .

- یی سیرمطارالله شاه سخاری
- 🕜 مولانامحد لوسف بجنوري
- 🕜 مولانا ابزاہیم میرسیالکوٹ
- ماييندهاجي ترنگ زئي بيناور ناييندهاجي ترنگ زئي بيناور
- ن مولاناراغب احس المهار طعاكم
- س مولاناسنماوت الانبيار ومعاكه
- الله والمراجل العلم وزب السروهاك
- ا الاس مولانا محدادرایس کا ندهداوی
  - 🕜 علامه سيد سليماني ندوي

- 🕥 مولانًا الوالاعلى مو دودى
- 🕝 مولانا الوالحنات قادري
  - 🕝 مولانًا احمد على لا بورى
- ک مولاناشمس المئ و زیرمعارف قلات ر
  - (ق) بریرسینه شراف دُهاکه (م) بریرسینه شراف دُهاکه
    - ول مولانًا اظهر على وطعاكم
- س ملانا ها بي محرامين امير جماعت ناجير ك مغتى محد حسن مامعد الثرفيدلا جور
  - (١) مولامًا فا زاحه عِثماني

🕜 مولاناسلطان احمدام پرجاعت اسلامی کاجی 🐠 مغتی محدشفیع دلوبیندی ك سولامفتى مداخلي خانصاصيف صدركري ك مولانا مبدالعاسد اليرني ك مولانامجراساعيل كوجرانواله ا مولانامی پوسست کلکتوی 🕜 مولانا محد على حالند هري ه مولانات محدداد وغزانوی 🕜 مولانا اعتشام المئ تمانوي-. حسب فيل قراروادين منظور کي گئين -دا) جِدِ نكه خواجه ماظم الدين وزير اعظم ماكسّان كے رویتے کے پیش نظراس امر كی كو تی اُمَيدِنہني كرميرزِ امَيوں کے متعلق مطالبات تسيم كرسلتے مبامَیں کے اس سنے آل پاکستان سلم پار میز کنونشن اس منتج بر بینی بهدان مالات میں مطالبات کوتسلیم کانے کے لئے رُّاستُ اقدام " ناگزیر ہوگیاہیے۔ دىن چىكە مكومت مىرزا ئىدى كواك فىرسلم الليت قرار مىينى پر كادەنىبس اسك السي تدابيرا فتياركمالازم مركيا مبيك وفرقه ميرزا تنيكو لمت اسلاميت فارج كرديا حاست ان تدابير ميسد ايك ريسيد كه اس فرقع كاكال مقاطعه كا حاب ت (۳) چزنکه میرزانی وزیرخارجه چه دهری ظفرانتُدخان کی برطر فی کا مطالبه ایت که منظور نبین كياكيا اس المع كمونش فواج ماظم الدين سے استعفى كا مطالب كرتى ہے تاكر سلامان بإكسان ا بنے دینی عقائد برعمل كرتے اور اسلامى روايات كى حفاظت كرنے كے قابل مومايس. دم، مذکوره بالاصطالبا*ت کوعلی صورت دیسنے کی غوض سے کنولشن تبویزکر* نی سیے کہ وہ معزز ومقتدرسلانوں اور مختلف مذہبی جاعتوں سکے نمائندوں کو حزل کونسل کامہر بنائے۔ ده) جزل كونسل ابنتے بندره ممرول كونمتنب كرسے جومبل على كم مرقرار الميتي . جزل كونسل مندرجه ذيل آتفاصحاب كوممبس عمل كالممبر فتخب كرتى سبير -

🕜 مولانامتيدا بوالحشات قادرى 🔻 🕜 اميريشريعيت - ثيه عطارا تشرشاه بخاري

🕝 مولانا عبدا لحا مد بدايوتي 🕞 مولاماً ستير الوالاعلى مودودى 🕜 مولانا احتشام الحق مخانوي @ مانظ كفايت صين

🕜 ابعدا لع محرجعفر ببرميا حب سرسيذ شريعيت مشرقی بإكسّان

🕜 مولانا محر لوسعت كلكوى .

اوران ممروں کو اختیار دیتی سے کہ بھتی سات ممبول کو اپنی مرمنی سے امروکرسی -(4) مجلس عل كوا فتيار دياميا ما سيح كدوه مطالبات كومنظور كراسنے كے ليے لاكوعل

(٤) ممبس عمل كوم است دى ما تى جى كەكى ئى عملى پروگرام ا خىتيار كەسىنىتىراك نائدہ وفدم تنب کرسے جومرکزی حکومت سے ملاقات کرکے اس کولوگوں کے آخری فیصلے ہے مطلع کر دے۔ اس وفد کو اختیار میر کا کہ کا بینہ کو ہنوی جواب کے سعے مزید وقت دیہے۔

التى دن نمازمغرب كے بعد مجيس عمل كے اسط ممبروں كا اجلاس جواا ورمندر مرفيل سات مبروں كوشا بل كيا كيا -

🕟 مولانًا نؤرائحسن 🛈 پرغلام مجدد سرمبندی

﴿ مولانًا أخرّ على خاك 🕝 باسرتاج الدین انصادی

﴿ مِهَا حِبْراده فَيْمِنْ الْحِنْ شَاهِ 🙆 مولانا محداساعیل کوجرانوالوی

🗨 ماجي محدامين سرعدي-

اس اجلاس میں مملیس عمل نے ایک وفد مرتب کیا جوخواج ٹا ظر الدین سے ملاقات كرس فيانج ايك وفد جس كے رغيس مولانا عبد الحاربدا يونى اور جس كے سٹركار وا) برميا سرسدینه منزلدید و ۱ سید منطفر علی شمسی سیروای ا داره تعفظ مقدق شدید لامبور د ۱۳ ماسلر ماج الدين الصارى صدر مجلس احرار مقد

وفد ہر جنوری موجه اع كونواج أظم الدين سے ملاتي جوا - خوا مرصا عب سف طالبات

خواج فاظم الدين ١٩ وزوري ٢ ٩٥ اء كولا بوراكة تومولانا اخر على خال بولانا الإلحنات سند مظفر على شمسى ، ماسطر ماج الدين الصارى إور ما فظفادم حدين برمشمل ايك وفد أن سے دوبارہ ملا بنوا برصاحب نے بعض شکلات کے بیش نظرو ہی عذر کیا کروہ ان مطالبات کو تسيلم كرست كى بوزنشن مين نهي بين - ١ ٧ فرورى ١٥ ٥ اء كوعلاركا ايك اورو فدجس مين مولانا علامه ستيرسليمان ندوى ،مولامًا احتشام الحق تقانوي ، مغتى محرشينيع ،مولامًا عبد الحامد بدالوني اورمولامًا احْرُ على خان شامل عقد خواجمها صب سے كراچى ميں ملااور احمنيي تبايك الع ميم كا ايك مهيني كذرجكاست. « تنكروز ماسطران الدين انصادى، مولانا ابوا تحسنات إ ور تيدمظفرعلى شمسى سردارعبدالرب نشزكى موجردكى مين خواجهما حب سيصطى إتمام حجت کیا بنواج صاحب نے اس وفد کومپی منفی جواب دیاکہ مذتو ان کے مطالبات تسلیم کیئے ماسكة بين اور زوه انبين وستورساز اسبلي بين بيش كرف برا ماده بين. فرما ياكرمرزايون كو حجيد في سعام كدية مين كذم دس كا اور مسلك تشير كح حل بين بهاري مردكد الله واضح سبيح كدأن دنول مك كا دستور يهنزي مراصل بين تخا ا ورعلار كالمجلس عمل كراصرار تفاكر میرزاسیوں کوسلانوں سے انگ اولیت قرار دیا ماسے . خواج مساحب کے دولوک فیصلے سے مجلس عمل کے زعمار مالیس ہو گئے تر و مو فروری ۱۹۵۴ء کوصورت حال برغور کرنے کے لئے کراچی ہی ہیں اجلاس کیا۔ حذات ذیل شرکب اجلاس عقے .

ماسر آمج الدین انعیاری رسیدعطاراندشاه بخاری رصاحبراده نیمن الحن بسستید نورالحن بخاری رمولاناسلطان احجد امیرچاعیت اسلامی سند در درولانا حبدالحار بدالونی مولانا احتشام المخامضانوی رمولانا محدلوسعت کلکتوی اورسیدمنلغرعل شمسی مولغا الجالحشات

اء واوين كاطوي المتباس تحقيقاتي كييسد من وعن تقل كياكياسيد معفور ١٣٨١ ١٣٨٠

نے اجلاس کی صدارت کی اورفیصلہ کیا کہ راست اقدام کی شکل کیا ہو۔ چاپنج رضا کا رمطالبات کے حجن شیسے اُسٹطا کر دزیراعظم کی کومٹی پرجا ہیں اور پڑ امن رہ کندلگا نا رمظا ہرہ کریں اِسِجْتم کا مظاہرہ گورز جزل کی کومٹی پرجا دی رسیعے ۔ مولانا ابوا محسنات کو بہلاڈ کھیڑ مقرر کیا گیا اور عوام سے اپیل گئی کہ وہ رصا کا روں کے ساتھ مطلقاً نہ جائیں۔

میرست نے ۱۹۱ور، ۷ فروری کی درمیانی دات ۔۔۔ سیدعطاد الله شاہ بخاری اور ان کے دفعا کو گرفتار کر لیا اور پنجاب میں احرار کے متعلقین کو بکی کے جلول میں اور ان کے دفعا کو گرفتار کر لیا اور پنجاب میں احرار کے متعلقین کو بکی کے جلول میں دولا گئی ۔ اس جاندارانہ تشدد سے لوگ ہر افروخہ ہوگئے اور صوبہ جرمیں برہمی کی ایک فرد کر اور فرقہ کی اور قریب قریب نوال میکوست شدت سے احتجاج کیا کہ لار اینڈ اکرڈرکی آبر وامٹھ گئی اور قریب قریب نوال میکوست معطل ہوگیا۔ لاہور کے احتجاجی مظاہر سے قالوسے اس قدر باہر بروگئے کہ چھواری کو شہر فرج کے حوالے کر دیا گیا ۔ جو کھی طاہرے قالوسے اس قدر باہر بروگئے کہ چھواری کو شہر فرج کے حوالے کر دیا گیا ۔ جو کھی طاہر میں جوارا آثم اس کا چھم دید گواہ ہے ۔

(۱) اس میں کو بی شک نہیں کہ احتجاجی حبوس ہزار با لوگوں پر مشمل ہوتے اور میرزائیوں کے فلا من وجو بی فرج شرفی عام حبوس دبلی درواز سے سے سٹروع

کے خلاف پڑجوش نفرے باند کئے مات تھے لیکن عام مبلوس دہلی دروازے سے سروع ہو کر چیریک کراس رہنم ہوماتے کسی مرصلے میں بھی المی عبدس کی طرف سے کوئی سی بنظمی کا ارتکاب نہ ہوا .

(4) ان بُدامن مظاہروں کا خاتمہ شکل تھا۔ انتظامیہ کے پاس الیاکو کی قانون نہ تھا جس سے وہ مظاہرے نظام کی کہ مردوز جس سے وہ مظاہرے نعیم کرسکتی ۔ راقم سے خودا یک بپزشدہ نے بیاں کیا کہ مرروز کے اِس مادس کوختم کرنے کے لئے وہ تشدد کی طرح ڈال کر قضیہ نمٹا دیں گئے۔

رس، چنانچر مکام نے اپنے سفید بوش اہل کاروں کی معرفت بولیس برسیتر او کیا اوراس طرح فائر کے بناور کھی۔

رمى، شېرك مختلف صور مين لوليس اور عوام مين تصادم شروع سوگيا منتجة ستيفردون ا

ڈپٹی سپر نٹنڈنٹ پولیں کو توگوں نے مار ڈالا، مرحوم کے خلاف یہ الزام تھا کہ اس نے چوک داگر ال بیں مظاہرین کو شری طرح مارا اور قرآن مجید کی تو بین کی تھی مسجد وزیرخان کے پاس ایک بہجم نے اسے گیر لیا بچر حجروں اور لا مٹیوں سے حملہ کرکے و بیں ملاک کردیا ۔ شد فروس شاہ کے جبم پرزخموں کے ۲۵ نشان تھے ۔

ده کنی مگر قا دیا فی جیپ میں سوار سپوکر فائز نگ کرتے رہے لیکن انہیں روکنے اور ڈرکنے والاکو تی نرتھا بعن قادیا تی العقیدہ پولیس افسروں نے اپنے علاقہ میں سلمان نوجانوں کوسے دریع شہدکیا۔

دوروں وحشانہ تشدّد کے ہاتھوں نگ کرمسلانوں نے مسجدوزیرخان میں کیمیپ لگا اور دولیس کی دبور دوں کے مطابق ایک متوازی حکومت قائم کی اس کیمیپ کے انتجاری مولانا عبدالستارخان نیازی متھے۔

د» لاہوریں مال روڈ پر جینیز لینے ہوں کے سامنے کلہ طیبہ ریٹھتے ہوئے ہاسے ۲۲ سال کی عرکے نوجوانوں کی ایک جاعت پر مک صبیب الندسپزشنڈ نٹ سی آئی ڈی سنے گولیوں کی بوجیا اور دس بارہ بے گناہ نوجوانوں کوشہید کرواڈالا ، پرنظارہ انتہائی د ناکہ تھا ،

(۸) ناہورجیاو نی کے طرفی سبیتال میں بہت سے مظاہر بن جرفوج کی کو لیسے مجودہ ہوئے تعے انتہائی استعامت سے پولے تھے ان میں سے ایک نوجران نے ہوش میں آتے ہی لینے کرنل ڈاکٹر سے سوال کی اس کے چہرے پر کسی خوف کے آثار تو نہیں ہیں ہجب اسے کہا گیا کہ ایسا نہیں سبے تو اس کا جہرو فیز ومسرت سے تمثا اُسطا۔

دو) و مارچ کو مارشل لا نا فذکر کے ساراشہر فوج کی نذرکر دیا ۔ فوج نے اپنی ہی قوم کے ساتھ انتہا تی ہے رحمانہ سلوک کیا کہ اس سے بہلے کم سے کم دونسلیں مارشل لا سکی ملکینی سے نام شنا تقییں ۔ دا) مولانا الدالاعلى مودودى اورمولانا عبدالسارخان نیازی کولمر کی کرد فسے موت کی سزائیں دیں اور ان دونوں صغرات نے مجالنی کی کوٹھری میں جس بے نظیرا سخامت وا بیان کا مظاہرہ کیا وہ چرت انگیز تھا۔ مولانا اوالاعلیٰ مودودی نے اپنے لڑکے سے کہا کہ اس حکومت سے کوئی اپیل نہ کرنا مجالنی باجا وَں آئد انہی کیڑوں میں دفنا دینا۔ مولانا سے جند قدم آگے مولانا عبدالسارخان نیازی بچالنی کی کوٹھری میں بدر تھے وہ اوں کے ملاقا تیوں کولاکارتے اور کہتے کہ اس بزدل حکومت میں یہ جرآت نہیں کو مجھے میانی بر برات نہیں کو مجالات میں جم ہولانا کو مجالات میں میانت میں مجہولانا کو میانت میں میں میں میں میں ہوئے۔ موکسی مالت میں جم ہولانا کو میانی میں میں میں دور تی ہے۔

ال اولاً بولیس، ثانیاً مارشل لاران دونوں کے باعثوں لاہور کے مسلانوں کی جد بے عزقی کی کئی وہ تشتہ دوہ ہمدیت کا ایک ابیاسا نحر متعا کراس سے پہلے کسی نے مہرس میں الیا اندوساک ڈرامہ نہیں دیمیا تھا۔

ردد) المكريزوں كے زمان میں لا ہور كاشابى فلعرسياسى اسپروں كے نعلات استعال ہوا متعا اس شوك ميں بھى كتى علاكو كرفتار كر كے قلع ميں ہے جايا كيا وہاں ايك اليے وہني پنوننگ پولميں كوران سے استفسار پر لگايا كيا جو الكريزوں كے زمان سے جوسٹے سياسى مقدمے بنا نے ميں ماہر متنا اور حب كو ایسنے طرز استبداد يہ بہيشہ فازر ہا۔

اس نے ان علار کے فلات اس قلم کی وا بیات زبان استعالی کہ ایک بٹر لیے آدمی شخلید میں بھی اس کا تصور نہیں کرسکا۔ شلا اس نے بعن خوبعورت لڑکے کو مخر لوں میں ان کے ساتھ ڈال دیسے اور استہزا ان سے کہا کہ امیر شریعت کی سنت نا زو کرو۔ شا دجی اور آن کے ساتھیوں مولانا سیّد الا المعنات، ماسٹر کا ج الدین انعماری مولانا لال حین اخر، مما جزا دہ فیمن المحسن اور سیّد مظفر ملی شمسی و فیرو کو گرفتا رکوسکے بہر کیا بھر سکھر جیل میروا دیا جہاں ان کے لئے خاصی پر لیٹانی بید الی گئی۔

إدم مکومت پاکتان کا ایک اعلی افسرسکو جبل کیا اور ان سے کہا کو سلانوں کی مکومت سے ایک اسلامی سلطنت میں اس قنم کی تو کمیں میانا مناسب نہیں۔ چارسطری کھنے اور گھر میا سینے . شاہ جی نے جواب دیا میں جانتا ہوں کر مسلانوں کی مکومت سے ، ور پاکستان ایک اسلامی سلطان ت سے گھر سے کھے۔

سبوانيا ابياج حيام ابيا ابيا

مسلانوں کی ساری تاریخ میں ہے کہ جنداوگ حکم افی کرتے اور کچے لوگ ان کے ہاتھوں قیہ و بند میں رہنتے ہیں مجالا اِس کے بغیر کوئی سی اسلامی حکومت کیونکر کمل ہوتی ہے؟

اس ساری صورتِ حال ہے اگر کوئی شخص خش تھا تو وہ صرف راجہ و کا خلیفہ مرزام محق متھا یا اِس کی جا عت عین جس نے بعض پولیس افسروں کو سرقسی آب و دانہ مہیا کر رکھا تھا۔
متھا یا اِس کی جا عت عین جس نے بعض پولیس افسروں کو سرقسی آب و دانہ مہیا کر رکھا تھا۔
شاہ جی کے مرمن الموت کا آخاز سکھر جیل ہی سے بہوا احیانک معلوم مہوا کہ ان کا

جم کئی بیار اوں کا محور موگیا ہے ۔ مار میں کیم جرلائی ما ۱۹۵ و تحقیقاتی کمیٹی نے کام نثروع کیا توکمیٹی کے سامنے

کامپور میں بیم جرلائی ۱۹۵۴ و تو تقلیقائی ملینی سے ۴۵ مروس میں ویا ہے است جواربہ و زلیقوں میں احدار زعمار کو مجی شامل کیا گیا۔ اس نومن سے ۴۷ جولائی ۱۹۵۳ و کو شاہ چی اور ان کے تمام سائقی لاہور سندول جیل میں منتقل کر دیستے گئے۔

شاہ جی اس کمیٹی سے تعا ون کے حق میں نہ ستے ، راقم کا ذاتی تجریہ اور مشاہدہ ہے کہ وہ اکثر نازک مرحلوں میں استدلال کے بہائے وجد ان سے باتیں کرتے اور عموا آبی باتیں کہ مباتے ہو بنا ہم بیا بین کرتے اور عموا آبی باتیں کہ مباتے ہو بنا ہم بیا بین کہ مباتے تو الیں باتیں کہ مبات ہوتے ۔ شاہ جی کو اصرار تھا کہ ستحقیقاتی کمیٹی جبطس منیر کی وجہ سے کہی مباتی ہوتے مرتب نکر سکے گئی۔ میں ذاتی طور پر منیر کو مباننا ہوں وہ احرار کا وشمن اوراح دیوں کا دوست سے اس کی صرور تیں احمدی بھال وتمام بوری کرسکتے ہیں بہتر ہے کہ بہم اس فات خواب کرنے بر اگر ہوائی کو عاقب شراب کرنے فیا ساتھ نوب اور جوشف با مبت خواب کرنے بر اگر ہوائی کو عاقب شراب کرنے فیا ساتھ نوب اور جوشف با مبت خواب کرنے بر اگر ہوائی کو عاقب شراب کرنے

دیں۔ منیر دنیا دار انسان سیم وہ آخرت کو نہیں مانیا اور ہزاس کو تو عبید ورسالت سے الکا ہی واراد ت سے ۔ شاہ جی کے رفقانے ان کی بات سرمانی اور تحقیقاتی کمیٹی سے تعاون کا فیصلہ کر لیا۔

اس کیٹی کے اما اسوں میں جو کچے ہوا وہ فایت درج انسوسناک ہے۔ جسٹ میز ملار کی اما اسوں میں جو کچے ہوا وہ فایت درج انسوسناک ہے۔ جسٹ میز ملار کو اما اس بیت انہوں نے اپنے انستارات سے شاوز کر کے علارا وراسلام کو اپنی ڈاڈ فاقی کا مبدت بنایا ۔ کی جولائی ۱۹۵ سے سے کرسوں مبنوری ہم ۱۹۵ و تک اس کی گئے کا المبلاس مبوسے جن میں ۱۹ اجلاس شہاد توں کی ساعت اور ان کے اندراج میں صرف مبوسے ، کیم فروری ہے ۲۵ اجلاس شہاد توں کی ساعت اور ان کے اندراج میں صرف مبوسے ، کیم فروری سے ۲۷ فروری ہم ۱۹۵ اعتمار طفین میں بحث مبوتی رہی اس کے بعد ۱۹ بریل ہم ۱۹۵ ایک میڈی نے اپنی رپورٹ مکومت بنجاب کو بیش کردی ، برکہ شکل سے کہ احدار کے عدم تعاون سے کمیٹی کیا کرتی اور نتیج کیا مبوتیا لیکن تعاون کا نیتی رہے کا حبیش منیرسف کھا امیلاسوں میں معارکا صدور جراستانا ون کیا ، افسوس کہ معارف برواشت کیا گڑکوئی دیا از جملش منیرکو ٹوک دنیا تو لاز نا کمیٹی کوعلار کی ایا نت کرنے کے شوق سے دست بردار مونا بردار ،

ان دنوں راقم نے اپنے جرید سے میں ایک شندرہ تکھا یہ گا کوگا لی زو ' اصلاً یہ فلیغ صدالکیم کے اس مقالہ کا جواب تھا جوانہوں نے ' گلآ اور اقبال کے عنوان سے مکھا اور اس میں ملار کو بڑیم خولیش رسوا کرنا جا جا تھا ۔ اس شندرہ کو دیکھتے مبیش مند نے داقم سر ہرکے راقم کے مدالت میں طلب کرلیا '' فورا'' گرفتا رکز کے بیش کروڈ کے تحت راقم سر پہرکے امہاں میں خود ہی بیش ہوگیا ، جسٹس منرج واسے کھوڑ سے پرسوار تھے ۔ امہاں میں خود ہی بیش ہوگیا ، جسٹس منرج واسے کھوڑ سے پرسوار تھے ۔

وه - يى تنذره آپ سے كما سبے ؟

مين - جي بان -

وه - كياكب سمحة بين كرم أس كوسمحة نبير.

میں ۔ صرور مجھتے ہوں گئے۔ ر

وه ـ يه عدالت كي توبين ہے -

مين ـ عدالت كي تومين كاسوال مبي بيدانهي بيوما .

وہ ۔ اس کے بین السطور میں عدالت پر تنفید کی گئی ہے۔

یں۔معاف کیجے اسلام سب عرفس «Subjudice» منہیں ہوگیا۔ ہیں نے اسلام کا دفاع کیا ہے اور اگر اسلام کا دفاع کرنا جرم ہے تو مجے اپنے جرم کا اقرادیے۔

جسٹس کیانی مطار کامذاق کہاں آطایا جاتا ہے؟ \*

میں کا فی یاؤس میسے نشروب خالوں میں

جشين کياني ولوگ کيا کہتے ہيں ؟

یں، میں ان کی خرافات کو پہاں بیان کمنا نہیں میا بتا تقل کیاتو اس مدالتِ مالید کے میں میں میں میں میں میں میں م میں ساعت میں خراش ہید امہوگی۔

۔ سیان - ناہی ہوں میں روزوشب کے ہیشے والوں میں سے ہیں-مسلس کیاتی - آپ کانی ہاؤس میں روزوشب کے ہیشے والوں میں سے ہیں-

میں ۔ جی نہیں ، صبح وشام کے معضے والوں میں سے سوں ، رات کو کافی باؤس بند

ہوجا آہے۔

م منیر جس تنی سے اول رہے تھے معم موسکتے اور اگلی اریخ ڈال دی بھر

بہت یہ بین میں آنا خو ہ خرابہ ہو سیکا متاکہ جب کے دول راضی نہ ہوں کسی کوئت بین بین میں اتنا خو ہ خرابہ ہو سیکا متاکہ جب کے مطابق تحرکے میں کوئی ایک ہزاد فواد کے لئے بہی کام کرنا دشکل مقا - ایک اندازے کے مطابق تحرکے میں کوئی ایک ہزاد فواد شہید ہوئے، مجرومین کی تعداد اس سے بھی زیادہ تھی - ہر گھر مکومت سے بدول مقا - اولاً میاں ممتاز دو آنا مذکی وزارت عظلی برخاست کی گئی اور مک فیوز خان نون کو صوب کا وزیرا مالی بنایا گیا ، انہوں نے تقریباً سبی قیدیوں کو رہا کہ دیا ، اُدم مرکزی مکومت میں میزائیں

کی بل جگت سے سازش کا ایک بیکر منزوع ہوگیا ، ملک فلام محد نے قومی اسمبلی کو برخاست
کد دیا . خواج نافل الدین وزارت عظیٰ سے نکال دیئے گئے ۔ ان کی بلکہ امر کیہ بیں پاکسان کے
سفیر مسرم محد علی بوگر اکو درا مدکیا گیا اور وزیر اعظم بنا نے گئے . مولوی تمیز الدین سیکی فیٹنل ہم بی
نے برخانگی کے فلا و ن رش کی لیکن جبٹس منیر نے یہاں ہمی گل کھلایا اور ملک غلام محرکے
اقدام کو جائز قرار دے کہ ایک فیز فافرنی اقدام کی تصدیق کر دی ۔ اس فیصلہ سے ملک میں
عدالتی وقار مجروح مہو گیا اس کے ذمہ دار صرف حبیش منیر متے ۔

## درط اورربائی

مسطر محمود علی قصوری شنے حضرت شاہ صاحب ، مولانا ابوالحسات ، صاحب او فیض الحسن اور ماسٹر قاح الدین انصاری کی نظربندی کے خلاف در شد دائر کردی ۔
حبیش ایس اسے رحمٰن نے قانونی خلطی کافائدہ دے کر مرفروری مرہ ۱۹۶کو انہیں ریا کر دیا ۔ نتیجہ و صورت شاہ صاحب اور ان کے محولا بالاسائتی مرفروری مرہ ۱۹۹کو کولا مورسنٹرل جیل سے ریا مرد گئے۔

ر بائی کے فررا بعد شاہ جی نے ملتان میں ایک استقبائی کو خطاب کیا ، عمر بھر کی روایت کے خلاف انفاز تقریر میں خطر بسنون کی تلاوت ندی ۔ لُوگ شندرر و گئے ۔ فر مایا لیڈیز اینڈ جبنیلمین اجمع کھاکھلا اُسٹھا ، کسی نے کہا ،

شاه جی پرکیا ب

فرایا کچرنہیں ، قرآن اس سے نہیں پڑھدں گامبادا جسٹس منیر تو ہیں مدالت ہیں مُبوالیں ۔ دیا لیڈیڈ اینڈ جیٹلین ، توجش منی نے انکوائری دبورٹ میں نکھ دیا ہے کہ مسلان کی کوئی تعرفیٹ نہیں اسبانی مک مسلانوں اورمسلات کا نہیں لیڈیڈ اینڈ جیٹلیس کا ہے "

اسی سال دیماستین مصرت شاہ صاحب کو ملیّان کے ایک املاس میں مجلس ختم نترت

کامدرنتخب کیاگیا۔ ۱۹ افرمبرکوگھر میں ومنوکر رہیے متھے کہ دائیں ماب فالیج کا بلکاسا تملہ المحاسر میں میں ماری می موالیکن ملد ہی اس کا انز ذائل ہوگیا۔ یہ گویا مہلک مرمن کے آغاز کا آمباہ تھا۔ لامبور میں میں میں میں میں میں می

شاہ جی نے تعریک تھے ہوئے اعلان کیا گہ:

جو لوگ تو کی ختم مرت میں جہاں تہاں شہد ہوئے ہیں ان ہے خون کا جوابدہ میں ہوں۔ وہ عشق رسالت میں مارے گئے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کہ کہا ہوں کہ ان میں جذبہ شہاد میں نے بچون کا تعاج لوگ ان کے خون سے دامن بجانا میاہ ہتے اور بہا دے ساتھ دہ کہ میں نے بچون کا تعاج لوگ ان کے خون سے دامن بجانا میاہ ہتے اور بہا دے ساتھ دہ کہ اب کہ کہتا ہوں کہ حشق کے زدیک ان کا عبان دنیا علی تعالو ایک ان دانشوران ہے دین یا ویداران ہے حشق کے زدیک ان کا عبان دنیا علی تعالو اس غللی کا ذمہ دار بھی میں بہوں۔ وہ عشق منبوت میں اسلامی سلطنت کے بلاکو خانوں اس غللی کا ذمہ دار بھی میں بہوں۔ وہ عشق منبوت میں اسلامی سلطنت کے بلاکو خانوں کی جہنی ہیں ہوں۔ وہ عشق منبوت میں اسلامی سلطنت کے بلاکو خانوں کی جہنی ہے گوسات بزار ما فط قرآن صما بہ کو ختم منبوت کی جہنی ہے۔

فاطر شہد کرا پاتھا۔

شاہ می طبیت ماندہ ہو بھی تھی نکین بعض نیڈروں کی دفا اور کرا جی کے بعض ماہا کی مخری ہے امنیں اتناصد مر بہ فہا تھا کہ شب وروز دورہ کرتے اور مسافانوں کو تباتے کہ مخری ہے امنیں اتناصد مر بہ فہا تھا کہ شب وروز دورہ کرتے اور مسافانوں کو تباتے کہ فتم نبرت کا ستاہ جوں کا توں ہے اور وہ آخری سائس کا سائس کی مان کو بین گھر مان میں نظر بند کر دیا محکومت نے ہے ہو او کے لئے آمنیس اپنے گھر ملمان میں نظر بند کر دیا ہو او کو میں جھر او کے لئے آمنیس اپنے گھر ملمان میں نظر بند کر دیا میا ہوں نے تھا می مور کے وزیراعلی تھے ، راقم کی استدعا پر انہوں نے تھو مقدر میڈیا رہا ، واکور فان صاحب صور کے وزیراعلی تھے ، راقم کی استدعا پر انہوں نے تھو والیس نے لیا ۔ میرزائیوں نے اس کے خلاف اندر فاندا حتجاج کیا اور اسکند میزوا کے وفیر ایشا ہو والیس نے لیا ۔ میرزائیوں نے اس کے خلاف کی خواجش کی ، شاہ جی ٹال گئے کو فیر ایشا ہو ہو با سے نہیں ملاکہ تے ، سید خبی ملاکوت ، سید خبی ملاکات میں وہاں شاہ جی سے میرزا صاحب کی ملاقات موروائے لیکن خبر میں ملاک سے گئور دسیے جیں وہاں شاہ جی سے میرزا صاحب کی ملاقات موروائے لیکن خبر میں صاحب سے گئور دسیے جیں وہاں شاہ جی سے میرزا صاحب کی ملاقات موروائے لیکن خبر میں ملاکوت کو میں سید خبر میں ملاکوت ، سید خبر کا میں میں وہاں شاہ جی سے میرزا صاحب کی ملاقات موروائے لیکن خبر میں صاحب

کومبی ٹال دیا کہ ہیں ان ملآفاتوں کا آدمی نہیں ہوں ۔ اسی دن خرار گئی کہ ڈاکٹر خان صاحب
کو لاہور میں قبل کر دیا گیاہے ۔ اواخ و 190ء میں جہانی عوار من لیکا کے عود کر اسے لیسے
چت ہوئے کہ میرصوت ایک گرتی ہوئی دلوار ہوگئی ، کبھی برائے نام صحت بھی سنگین
علالت جا رسال ہی عالم رہا ۔ و اوار ب 191ء کوفالیج کا شدید جملہ ہوا جر 11 اگست کی
شام کوچے ریج کرے مدن نے پر ملک کے اس عظیم انسان کی وفات پر ختم ہوگیا اور اس طرح
شام کوچے ریج کرے دہ سنٹ پر ملک کے اس عظیم انسان کی وفات پر ختم ہوگیا اور اس طرح
شرکے فتم نبوت کا سپر سالار موام برس کی لاز وال میدوجہد کے بعد اس عارمنی کا نمات سے
جہنئے کے لئے رفعدت ہوگیا .

•

## احرار کی تحریب

وحداردا بنا الدائيا سادت كے نہيں آل انديا شبرت كے مالك عقد ان كى ساسى زندگى كا عاز تنوكي خلافت سے موا - كوئى دس سال بعدمولانا الوالكلام الأمكى مشورمست ممبس احداراسلام کی جنیا در گھگئ ا وریہ نام مولانا آ زاد ہی کانچونز کردہ تھا۔ پہلا احلاس لاہور كالكيس كم وقدير ١٩ وسمر ١٩ ١٩ م كواسى كے بندال ميں ميوا، ستدعطا التدشاه بخارى مدرنتنب بوے مین ۱۹۳۰ وشروع بوتے بی مہاتا گاندی نے نمکین ستیگره کاآغاز كيا توا حدار دا مبنيا اس مين شابل مهو يكيمة - اور تنكيم كي ماسيس كاسفر ملتوى مبوكيا - مجربولا في الم میں گاندمی ارون بیناق کے تحست تمام سیاسی قیدی مجوث کے تواموار راہناوں نے رہا مور ابيت الك سفركي نيوا مثاني بهل احار كانغرنس اسلاميكا ليج لامورك علبيد إلى عبر مولانا مبیب الرحل لدصیا نوی کے زیرمدارت منعقد ہوئ ان دنوں مدا کانہ اور مخلوط انتخاب كامستا حقيقية ووقومي مستاركا سرآغاز تغار مسلمان مبراكان انتخاب مياست يتقع كأنكس مغلوط انتخاب کی حامی تقی . برسارا قصنیه منرور بورگ سے بیدا برواتھا۔ احرار نے اس کا نغرنس میں شستوں کے تعین اور میدا گانة انتخاب کی حمایت کا اعلان کر دیا اس ماطے کا مکرس سے الگ ان کا پہلاسفر تھا۔ احرارك سامن كيداورواقعات بهي عظم شلاً:

أل مسلانوں کے اکثریتی صولوں میں بھی کا مکرس کا سندو، دیندارمسلانوں کو نالبند راتا انہیں ایسے سلال پندیقے جوان کے دماع سے پر تھیں اور مذہب سے برائیس توميگان منرورسول -

دم بنجاب میں کا نکس کے عہدیداروں کا جناؤ اسی دہن سے کیا گیا۔

رس) کراچی کانگرس دام وام، کے موقع پرمہاتما کاندھی نے مجلس عاملہ کے ارکان مامزد كستة وقت جدوهري افضل حق كونظ إندازكيا اور واكر عالم كونامز وفربايا -اكرج كاندى مى كويرسنوره مولانا عبرالقادر قصورى في حياتها جراحرار سے بنطن سمنے لكين اس كا جونقصا ك كمكرس كومينيا اس كااللها رينطت جوابرالل نبرون ايني

سوانع عري ميرى كوانى " مين كيا ہے -

دم) امرتسراور لدصیان میں منلعی کانگرس کے انتخابات ہوئے تواس میں احراری زعمار کے فامز واشغاص كوسكست دى كئى حتى كر امرتسريس فانى عبدالرحن بإركير حبنبي مهاماكانده تحرک فلافٹ میں لائل بورسے آمطا کرسا تھے کے تھے کہ غادی صاحب و ہاں ایک سکول میں صدر مدرس متھے۔

ه ۵) پنباب میں سیاسی دعمرانی فرقر پستی کو اُسٹنانے اور احالینے میں کا مگرس کے مہندولہ ہا پیش میش متھے۔

دو، مہاتما گاندھی گول میز کانفرنس میں شمول کے لئے نندن مارہے تھے کہ ستیمطا اللہ شاہ بخاری اورمولاما صبیب الرحمن لدصیالزی نے بعبی بہنچ کرد اراکست اسواء کو ان سے ملاقات کی اور مشورہ دیا کہ وہ ڈاکٹر انساری کے بغیر نہ مائیں اِس طرح کانگیں ہندوجا عشت مہوکر رہ مباسے گی۔ مہا تماجی نے اتفاق کیا تیبن گول میڑکا نفرنس میں

إدهر پنجاب كا مبنده پريس مبلكانه أتناب كى بنيا ديرا درارك نمان شوشت يولن

گا۔ اُس کے نزدیک احدار دا منا فرقہ پرست ہوگئے سخے حالا کہ مسلوص انتخاب کا تھا ،

اور یہ ایک اصولی مسلمتا ۔ جہاں کہ برطانوی استعار کے خلاف حبد وجہد اور غیر ملی خلامی

کے انتخلا۔ کا سوال تھا و حرار را ہنما اب بھی کا نگرس کے ہم خیال سخے ، اگرہم ند بہوں کا نام مین کا نگرس کے مبند بایہ را ہنما مین کا نگرس کے مبند بایہ را ہنما مین کا نگرس کے مبند بایہ را ہنما متی کہ کا ندھی جی بھی ملوث سخے ، آخر ہر یجن تو کہ کیا تھی جا حرار را ہنما قوں نے کا نگرس کے مبند ووں میں کا نگرس کے مبند ووں میں رہ کرمی تو کی خلافت کے بعد شاہر ھی کا مقابلہ کی جھوت جھات کے مرض پر ہند ووں کی مواست کی ۔ داجیال کے فلند کو سرکیا ، علم دین کی لاش میا نوالی سے کا مبور سمجوائی ، ابن سعول کی حایث کی داجیال کے فلند کو سرکیا ، علم دین کی لاش میا نوالی سے کا مبور سمجوائی ، ابن سعول کی حایث کی نازی امان افتد کا ساخت دیا ، شار دا اکیٹ کی دھمجیاں کبھیریں بعفل ہوڑ انجیز کک کی حایث کی خاید کی کا معاسبہ کیا ۔

ان کاعلیٰده سیاسی سفر اور احرار کے ساتھ اسلام کا لفظ ایسے ذیتھے کہ مندو پرلیں اسمان سربیراً مطالبنا۔ اور کا مگرس کے صوبائی را بنا ان کے خلاف ایکا کو کے نقد دیجہ کا دروازہ کھو گئے لیکن بند ذیشیلسٹوں نے سلان میشلسٹوں کوسانفہ لے کرا حرار کے خلاف مماذ بنالیا۔ اس محاذ کامیج کے اندازہ اس وقت ہوا جب احرار نے تحریک کشیر شروع کی ۔ احرار نے اپنے علیمہ وسفر دام 19 ء ، سے اختتام پاکستان مک درم 19 ء ، ککروعمل کی جرشح کیسی

علائيس ماان مين حسدليا وه يرسيس

ن منل بوره انجنیز کک کالیج ایجی ممین ﴿ تُحرکی کمیر ﴿ قامیانی اُست، کا اصلاب ﴿ کبور تعلد ایجی ممین ﴿ بها ول بورایج ممین ﴿ کُترکی مدح صحابہ

ن سكوري سيرمنزل كا علامسكه ﴿ ﴿ وَلَوْلُهُ زُوكُانِ كُونَهُ كَي المالِهِ

@ دوسرى جائب غليمس فرجى بعرقى كالتفاطع و سلم ليك سے إضلاف

🕡 فسادات بهار میں مسلانوں کی اعانت

وسوا ) برعظيم كي تعتيم كم معلم مين ندمت عوام . " قادیا نی جاعت " کی مزاحمت احدار کامت قل مشن بوگیا اس کی مزاحمت میں اس کے را بنا وتما فرقا كيرك كير اس ذبن بى انتير مماكر باكتان بناتو تتحرك فتم نبوت كوده جش و عذبهاصل مواجس كالجالي وكرسي على باب مين بيكام يكام بين احرار مندوسان مين واحد جاعت تقی جس نے میزانی است کے سیاسی عزام کو بے نقاب کیا اوران کے نصوروں کوفاک میں لا يا اكراس وقت احدارميرزائيون كامعات ندريت اوران كى ساعى شكورست علام اقبال ال المريك منيركيدي كالمدارت سد الك، ند بوت ادراياً الرسني بان ماري مُركت توميراً في بيناب كى تعديد بيرة العن موكر مهندوشان كى سياسى تاريخ كار خ بدل داست و احرار في مسلمانول كونهايت شرح وبسط سعة كاه كياكه ميرزائ اس مك بين برطانوى استعاركا ففتة كالم بي -اوران کا دعودسلانوں کی دمینی وصدت توط کرعالمی سامراج کے سلتے ایک امک امت مبیدا کڑا ہے تاکہ وہ مسلانوں کے روپ میں دنیائے اسلام کو اُکھ سکیں ۔ مغل لوپرہ اسنجنیر کک کالیج

مغل پره البخیر بات ای اسلام دواید دن بی میں مل مرد کیا مسلام و اشاخه کا معلی دواید دن بی میں مل مرد کیا مسلام و اشاخه کا میکا مسلام و میکر نے حصنو میلی الله علیہ و سلم سیستعلق ایک آدھ تو بین آئیز اس کا کہ دیا تھا بسلان طلب نے برو تال کردی ۔ معاملہ بیلک میں آگیا ۔ شاہ جی نے موجی و دوازہ کے با بر میلید عام کو فطاب کیا ۔ ان کی تقریر نماز فریک جاری رہی ۔ برح کا حال یہ تحاکشاہ جی نے آسی وقت میلید کو اطاب کیا ۔ ان کی تقریر نماز فریک جاری رہی ۔ برح کا حال یہ تحاکشاہ جی نے آسی وقت میلید کو اطاب کیا جو اور دواند کو بااور و بال برار بالوگوں نے کا لیے کا معاصرہ کر لیا براسی نے دیا تھی میا درج کیا جس سے بیسیو س فریج ان زخمی ہوگئے ۔ لکین اسی شام مولا تا کا فرمل خال کی مداخلت سے برنسپل و مہنکہ نے معانی ماگ کی اور اس طرح یہ تعنیج میوگئے۔ معانی ماگ کی اور اس طرح یہ تعنیج میوگئے۔ معانی ماگ کی مداخلت سے برنسپل و مہنکہ نے معانی ماگ کی اور اس طرح یہ تعنیج میوگئے۔

محربی پیداد کار کپورتغلا ایجی تمثین (۱۹۳۳ء) کسانوں کی زبوں حالی اورمسلانوں کی درماندگی کے خلاف ایک آنهاتی تحرکی متی بس میں قاندن سکنی کا شا تنبیک ند ف د دایان مرحب المحمید دیاست کے وزیر اعظم ستے وہ مبالندھ کے نئے اور د باس مہم وجوہ اپنارسون رکھتے تھے۔ انہوں نے اس تحرکی کو اپنی ملاز مست کے مفاد میں سبوتات کرنا جا یا اور حالندھ میں مسلانوں کو دوسوں میں بلوا دیا لکین کبور آن دایج ٹیشن جربکیووال سے شروع مبوا تصااس انداز میں ڈھلا ریا جربم میں میں بلوا دیا لکین کبور آن دایج ٹیشن جربکیووال سے شروع مبوا تصااس انداز میں ڈھلا ریا حرب کے معالی میں میں انداز ہوئے سے انہوں نے دیوان صاحب کے یا تھوں قدید و بند کے مصالب سم کر معبی سپرانداز ہونے سے انکار کیا ۔ فرہارا م کبور تقلد کو می ما حب نے جو عومنداشت، پیش کی اس میں ذیل کے مطالفات مقمدہ

(1) مالیات کے محسول کامعیار برطانوی سند کے مطابق کیا جائے۔

(١) بيكاريا لمبدوفيرو تسرك اقدامات بك قلم منوخ كت ماين -

رس قانون التقال الاصليات بناب ك اصل بررياست مين بهي نافذ كيامات.

وري رياست مين تما شده اسمبلي قائم كرمائ -

وہ، بلاصرورت، کا میوں کو تحفید، میں ماکد ان کی رقم اصلاح دیہات پرصرف کی مبات دیوان عبد الحبید اپنی ملازمت کے لئے مہارا جرکے قلام تھے انہوں نے تحرکیہ کورباد کھنے سے مختلف مرجے استعمال کئے۔ انہیں معلوم تھا ،

ال دياست بين و ديند مسلان يع بي

رين وه رياست كاسا توفيد ملاه والاست عن

رم، كين اس كرماد مرحة فيني رها لكن واوقات مين بهم مهر روي الله الله الله الدرم. اس كرمكس غير مسلمون كر ٩٨٣٠ روي المعاملة التي تتيم.

رم، مندروں اور دھ م تنا لافن کے لئے معافیال تین گرسام کے الیاسلوک مندروں اور دھ م تنا لافن کے لئے معافیال تین گرسام کھا۔ منہ منا بیرسب کی اس لئے مقاکر ریاست کا مؤان کو مہارام تھا۔ دنیان ما دب نے کی کارخ موز نے کے انے سلطان لپریں تعزیر اور برائی کو ایست کا روائی آفرید اور برائی کارخ موز نے کے ان سلطان لپریں تعزیر کا روائی آفری آفری آفری اور تغیر کی دوائی کئی مسالان اور تغیر کی ہوئے اور تغیر کی اسالیت پارسو کی دوائی کئی مسالان شاری میدالعزیز بگروالیہ باشج سال آبر کی آب کئے سال آبر کیے گئے لیکن مہارا بر کمپورتھا سے عواصم کی برہمی کا اندازہ کرایا ، اور جو دھری عبدالعزیز ایسلی پرروا بیو گئے ۔ دیوان عبدالنم یہ کووزارت عظلی سے تھی وسے وی گئی اس سے پہلے کہ دیاست میں سطانیا ت تسلیم کئے جاتے عوام میں عزت نفس کا احساس اما کہ ہوگیا اور وہ محسوس کرنے کہ اسب ان کی صیفیت ڈھور ڈیگر کی منہیں دہی ہے ۔

رياست بهاول بور

ریاست بهاول پردایگ اسلامی ریاست متنی لکین بهال کے مسلان خوام کی حابت،

ناشت درجہ ناگفتز بریخی۔ حزب افتد او جبعین المسلین مقامی طور پر بعد وجد کرتے دیے

اکین کا سرلیس امرا ۔ کوب گواراکرتے وہ فا تفسد و فی الارش کی کی شاک کام ریاستوں کی

کے را بناوں کی کیٹر وسام کا بنداز پدیا کرتے حاس نکہ مسلومرت اثنا متاک تام ریاستوں کی

طرح ریاست بہاول پر کے عوام بھی بیدار بیوگئے اور انہیں یہ احساس ہود کیا تھا کہ

اس زانے بیں جانوروں کی می زندگی بسرکہ نا ، ان کی جوسنے کی تو بین ہے ۔ حقیقت یہ

نے کی ریاستی عوام ، یکی کی اور درماندگی کی شرمنا کہ ذیر گی گذار رہے ہے جبعیۃ السلین

نے آواز فن کے نام سے امیر بہاول پور کی فدرت میں استدعا کی بیاب بینونیل

، بالغرائ دہی کے اصول رومردا یک رمت کا قیام ،عوام ک نا ندوں ہیں سے وزرار کا چنا و ج مائد ول ہی کے ساستے جوامرہ ہوں۔

دى، تمام كبط اسبلى بين بين مواور آميلى كو انقيار بوكرود ان ين كار واصافه

ر کے۔

رس، اسبی میلے توانین برلئے اور نیے قوانین :انے کی مجاز ہو۔ دہی تمام سرکاری محکمے ذمہ دار وزرار کے ماتحت ہوں۔

غالباً یہی دور مانہ تھا جب نواب بہاول بید نے شاہ جی کو انترانی راز داری سے پنے محل میں بادکیا اور ان سے سیزوالنبی کے موضوع پر تقریر کرائی۔

ا جی سن بردی مورپر اس ایم شینی بین مصدندایا لیکن جولدگ ریاست کے اندر امرایت مرکزی طورپر اس ایم شینی بین مصدندایا لیکن جولدگ ریاست کے اندر حزب الله اورجمعیة السلمین سے متعلق تقے وہ احرار بہی سے متاثر تقے اورا حرار ان کا باتھ طبانا ابنا ذرص سمجتے تھے ۔ آخر بہاول پورکا انسان حاک اُٹھا اور عوام کو اس تارک سامت اللہ میں ما سکمتہ

تحریک کی بدولت بال وید ل گئے . مسی منزل کا ہ سکھر سندھ کڑ مت آبادی کے محاظ سے مسلمانوں کا صوبہ تھا لیکن اس کے بعن برے

ہوت سے ولیا ایک اس کی واگذاری کا منا مربا کیا ۔ فان بہادر اللہ بن نے کہا کہ بھی میں ہفتے کی مہات، دی مائے اکا بین کوئی میچے فیصلہ کرسکوں اور اگر آپ عدالت میں ما کیں تو حکوست ذا مَدَ المعالِ کے عذر کوستروکیتے ہوئے سالانوں کے مطالبہ کا ساتھ دے گ دی گے۔ کے داہرا وں نے مبعض ناوتان دانسے کہا کہم نے اللہ بخش وزارت سے لیے نے کے لئے پر متاراً بٹایا سے ورشہارام کمی نظر جھول سعید نہیں ہیں۔

نى دىرىت تىلق

احراب نصب العين عين فدمت عامد كا پروگرام عيى تفاء كوسطين زازدا يا تواحرار الدوري كيب نظر امات كي د جن كاسركان ملقول بي العرائي المعالمات كي د جن كاسركان ملقول بي العرائي المعالمات كي د جن كاسركان ملقول بي العرائي المعالمات كي د بي العالمات كا قتل عام جوا اور و بال كي غريب مسلما لؤل كو باكتان كي سون كر مرابع كمن بي مرابع المعالم بي مروا معالمتي بي مرابع المعالم بي مروا بي بي المعالم بي المواجعة الور غارت زوكي كي الماد و ملا برانه بي المعالمة المواجعة المواجعة المعالمة المواجعة المعالمة المواجعة المعالمة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المعالمة المواجعة المعالمة المواجعة المعالمة المواجعة المواجعة المواجعة المحروب المعالمة المحروب المحروب المعالمة المحروب المحروب المعالمة المحروب المحروب المحروب المعالمة المحروب المحروب

فان کو بہار بھجواتے والے ہمیں بوگ مختے راقم الحروث کو بھیں سپے کرجس خلوص و انہاک اور جوش و استقامت سے بہاری مسلانوں کی خدست ہم نے کی وہ ہم الیسے عاجر وں کی بشش کے ملے کافی سپے۔

١٧٨١ء كاسال بإكسان اور سندوشان كى اقليتون كے سلتے بے رحمى كاسال مقا۔ مهاراكست ١٩٨٤ء مين باكشان ينا اورده اراكست ١٨١٤ء كوميندوشان آزاد موكيا. اس سے قبل کے بیند ما وقل وخوں کے مہینے مقد موفوط ب فسا دات جوبن پر مقد وار رضا کارو ن لا مور ، امر اسر اور لدصایه میں عوام کی جرفد میت کی وہ سید مثال متی ، لدصایہ میں السلاماج الدين العدارى، امرتسرين شيخ صام الدين اور لابورين داقم الحووب اعدادى مہرکے انجارج سقے بہندوؤں کے علاقی سے مسلمانوں کے لیے شمارگر الذر کو لکال کے ان کی زندگی بیجائی گئی۔ ہم نہ مباتے توسکیرہ وں گھرآگ کی نذر ہو مبانے ، اسی طرح ہندوؤں کو مدور بنائ جہاں تہاں اس بیٹان ، مسلالوں کے سفر میں گھری مو فی تفیس ہم نے انہیں نكالا اور محفوظ مقا مات بر بهنجا ويا مسلمان بهارس شكر كزار يقي ليكن سند ومهي كم نون تتے . بريون اور مع سند سق احراد زنده ما دسك عنوان سے ادار يے مكس اوراع وات كيا كرا واركے نوجوان اس اندھرى دات ميں إنسانيت كى مشعليں ہے كر انسانى دندگ كے خداست گذار بین - اس خدوست مبی نے نواب ممدد ش اور بعن دوسرے ملکی را ہماؤی كى تكاميى الروالكيا اوروه المنى ساسى ويش عبدل كيد

سحرمك مدح صحاب

تمریب مده مه دابراس طرح مثر ورع مهو بی کرشاه می کشونو مین تعتر بر کردسیت تنے اپنی تعریب کمبی خلفائے داخدین کا ذکر کیا توایک طرف سے آواز آئی۔ مشاه جی اکیا کر دسے میں کہد ہ شاہ جی نے بوحیا ۔ کیا ہے جاتی ہ بنا ما يكياكه مكسنومين مدرج صعار منوع ميد، يتها مدح صمايد كے قصنير ميں احرار كاستول ـ معلوم بواكديه واءً ك مكمنوكين شيورتى تفسير نرتفا مكرائس سال ايك شيومقبول المحدث فتنه حَكِامِا فَيْتَحِتُهُ وُوكُرِبِلا بَسِ بَركُسُنِ شَيعِهُ كربلا كانام مال كثوره تفا -سنّيون ف اپني كربلاكانام يچول كمثوره ركها - جزئكه سنتيوں كانىلىبىتھا اس لينے ان كے علوسوں كى رونق سوام يوكئى - مېذو بھی بناتعزیہ سے کر آن کے ساتھ مل گئے۔ یہ ۱۹۰۷ء میں شروع موا ۱۹۰۸ء میں شعیوں نے کورنہ پونی سے شکاست کی کرستیوں کا حبوس رو کا حاسف اور خلفاتے راشدین کی مرح ننہوکیونکہ اس طرح ان کے حذبات مجروح ہوتے ہیں ۔ گورنرنے اس کی تتحقیقات دسفار کے لئے ایک آئیسی الیں مسر گید کی صدارت میں کشن بنا دیا . جس کے ارکان میں دومبندو، دوستى اورووشيع ينتقى اس كمشن كى دبوره بريو بي گوننط في اس ترميم كا اصنا فركيا كركسي مهي پیک مقام بر ابومگر، عمر اورعثمان کی مدح زیر دفعه ۲۹ قا بل مواخذہ سیے۔ اس بابندی کے بعدشيعه دستى ايك بى توم كے دوستمارب فريق موسكة . كوئى ١٨٠رس بعد د ١٩١٧م) اس باب میں مسڑاسے ٹی نُفتوی جر مکھنؤ میں سی مجسٹریٹ سقے اسپنے شیع عمّا مکری وج سے ستّیوں کی دل اُزاری کا باعث ہوئے ۔ انہوں سے میلا دالنبی کا حاوس کی اور اس ہی مدح صحابہ پرشصنے کی ممانعت کردی ، واضح رہے کہ یہی سٹی مجسٹر میشہ پاکسان کر کراچی کے بيبيت كمشر بهريك \_\_\_ ان كى بدولت كمنوكين بهلى دفعه جن تين صاحبول كومدرج صحاب کے درم بیں بکیٹ کیا وہ محبس احرار کے کارکن ستھے۔ ان کی گرفتا ری سے عوام مشتقل ہو گئے ا ورسول ما فرمانی شروع بهوگئی .

سار اپریل ، ۱۹۶۶ کولو کی گرزمنٹ نے الد آبا دیائی کورٹ کے نیج مسڑ جنش اپنیا کی صدارت میں اس تعنیہ کاحل کاش کرنے کے لئے کمیٹی بنائی ۔ اس کمیٹی نے ۱۵ جرن ۱۹۳۶ کو اپنی رپورٹ میں ستیوں کے حق مدرح صمایہ کو تسلیم کیا میکن معاملہ عملاً جول کا توں رہا۔ مولانا حیین احد مدنی نے مداخلت، کی اور اپری گورنمنٹ، کو احوال وکو القت کے علاوہ نیا تی و تاریعے مطلع کیا۔ سکین بیل منظرے ند بیشسی۔ مکونو میں - ۸ ہزارستی اور ایک میلوں ہوں اسلیم رہنے سند رہنے ہتے ۔ شیعوں کے سال بحر میں ۱۴ احلوس نکلتے لیکن سنتیوں کو ایک میلوں ہی اسلیم رہنے میلا دالنبی پر مبلسر کرنا جا یا لیکن پولیس نے مدح صحابہ کے فدشہ سے رکوا دیا اور اوپی کے بعض احرار زعمار کیٹر ہے۔ اس شرارت کا مرغنہ وہی ابوطالب نقوی تھا جس نے مدح صحابہ کے جرام میں کئی ہزار سلمالوں کوئیل میں ڈلوا دیا۔ احرار را اپنما وی میں مولانا مظہر علی اظہر شیعہ تھے انہوں نے تحریب مدح صحابہ کے خام پر ایک کا رقعہ بیت پہنیا نے مدح صحابہ کے وک استعار کو تقویت پہنیا نے مدح صحابہ کے استعار کو تقویت پہنیا نے مدح صحابہ کے استعار کو تقویت پہنیا نے مدح صحابہ کے استعار کو تقویت پہنیا نے مدح صحابہ کردہ میں اور ان کے عزائم کیا ہیں ؟

شاہ جی نے مکھنو ہیں تقریر کرتے ہوئے فرطا کہ یہ چیز توسمجہ میں آتی ہے کہ کسی
کوکا لی فدی جائے نیکن یہ سمجہ میں منہیں آتا کہ فلاں کی من ندی جائے اس قسم کا افر کھا قالون
مکھنو ہی میں ہے کہ مسالان کے دوفر قوں ہیں سے آفلیت کا فرقہ اکثر ست سے مطالب کرتا
اور قانون کی آر لیتا ہے کہ وہ قرن اقل کے اسلام کی آن شخصیتوں کا نام نہیں اور ندائ کی
منقب ترشین جرمہ یہ طیب میں رسول اللہ کے پہومیں سور سے ہیں ۔ مظہر علی نے کہا اگر الو بھر
عرض عثمان کے نام گردن زونی ہوتے تو می مرتعنی اپنے بطیر میں سے تین کے نام ان
عالا مکہ وہ کے فالم میں یہ تمینوں بھائی کر ملا ہی میں شہدا رمیں ان کا نام منہیں لیتے
عالا مکہ وہ کے قالد میں یہ تمینوں بھائی کر ملا ہی میں شہدا ہوئے متھے۔
آواز آئی منظم علی شدید جو کہ کیا کہ سے مہوئی

سندسیے: شحراک شمیو سرکر علالی ن

ری رہا۔ احرار کے علیم کا زماموں میں سے تحریک کمٹیر واکمتو بر ۱۹۳۱ء ) کو فوقسیت ماصل ہے

ولا، و در ماست بین انیار سوخ و اقتدار میا جتے ستھے جوکسٹیر کومیرزائی ریاست بنانے کے خواب کی تعبیر مقی ،

نا دیا :کشیری مسلانوں کی بعدردی کے نام پر دومبندوسان کے مسلانوں کی سیاسی زندگی میں رسائی کے خوا بال تقے .

سى يى رساي معنوا بال منع . نالناً: الكريزون في بيض مقاصد مشدّ مركي كميل كرية انهي ايك آله كاركي

حیثیت در استربالهایتها ، دابعاً : بطانیه حب کسبندوستان میں رہا س نے روس سے خطوہ محموی کیا روس

ک اس خطرے کا مائزہ یعنے کے لئے اس فی معنی سیان نصل کو بھی جاسوسی پر مامور کیا۔ مثلاً پچھے ہی دنوں شمس العلام ولانا محرصین ازاد کے فواسے فی ایست نانا کی دنی خدمات کا انکثا ف کیا تھا ۔ قادمان کے فلیف اقل مکیم فورالدین مہارا مربر تاب سکو کے فلیف سے مقدمت ما میں مقدمت مارا جربی الزام مگا یک وہ برطانیہ کے فلات روسی مکومت سے خفی خطوکا بیت کرتا ہے میکی صاحب متعدد سالوں کہ مہارا جدکی ماسوسی کوتے رہے ۔

اسی کا منتم تھا کرمہارا میں سنے انہیں ۱۸۹۳ء یا ۱۸۹۸ء میں مشکوکہ قرار دیسے کرن کال دیا۔ اس منہ ن میں ایک قاویا نی سبلغ محمد امین کا بیان جوم ارسمبر ۱۹۴۶ او بھے الفضل میں طبع

مهما - توج طلب سيم وه مكمتا سيمكه:

"اگرچیس دوس میں تبلیغ احدیث کے بئے گیاتھا سکن سلسلہ احدیداور برٹش گورنمنٹ کا مفاد سی کدایک دوسرسے سے والب تہ ہیں اس لئے جہاں میں تبلیغ کرتا وہاں لاز مامجے گرزننظ انگریزی کی ضدمت گزاری میں کرنی برطتی "

اس بس سنظر میں ستمیر کیدی کا مطالعہ خالی اند دلمجیبی نہیں۔ ۲۵ بجدلاتی ۱۹۳۱ء کو اس کی بنیادر کھی گئی میرز البتیر الدین محدد، علامہ اقبال کوساتھ الاکر اس کے صدر مہو گئے۔ احرار فی بنیادر کھی گئی میرز البتیر الدین محدد، علامہ اقبال کوساتھ الاکر اس کے صدر مہو گئے۔ احرار فی علامہ اقبال کو حقائق کے مطالعہ کی دعوت دی ۔ امنز کارعلامہ افورشاہ ، ستیہ عطار احداث اللہ شاہ مخاری اور دیورد میں افضال حق کی شوکت پر حضرت علامہ کشیر کھیلی سے مستعفی ہوگئے ،

ا حرارے تحرک کشمیر میں بچاس ہزارسلان قدر کرائے ان کی اس تحرک کو مبندوکیا سمجتے كدمهاراج مبندو تتمااور مهذومن حيث الججاعت كوماه نظرا ورثنك ول يتقد ليكن مسلان إمرار اس دقت بک تحریک کاسامتد دستے رہے دیے تک مہادا دبری سگھستے مقابلہ تماجونی احرار نے کا شابدلالینی انگریزی سیاست کا زمرتوط قر کے منے صوبہ میں بدنسی کیرسے اور شراب بر كينك شروع كى تو الكريزى سے براه راست تصاوم جوتے ہى امراء كاكروه عباك كيا. مهارا به بےنس مبوکیالین انگریز مبی حبیکارا جا جنتے متقے۔ انہوں نے مفتی کفایت الشاور مولانا احدسعيدكوبيج مين والاكر احرارس صلح كدادين رمعاملهط بوربا يخاكهم كاري مسلماؤن نے بہتم کا شاڈوالاکراس طرح آپ پنجاب کی سادت ان لوگوں کو دیں گے جوملبعاً انگریزوں كے خلات میں۔ كيدور توقف كيے. احرار كى تحريك ختم كرنا بجارا ذمه ہے. وہى ہوا ميزا بشيرالدين مجمود نفي نينج عبدالله إوران كم نوجوان رنقائكو مغالطد سي اسينے سانيے بيں لمعال ليا-اس *طرح كنتيم مين* ان كى معرفت امراري مخالفت شروع مبوكري · پنجاب بين سااول كيسركارى امرار يبلي عدادهاركات بييغ تق توكيك ويراع شندا سوكيا لكين كشمر میں تحریک ازادی کو نشو و نماحاصل ہو فی گلانسی کمٹن بیٹھا جس نے کنٹیر تیں ذمہ داریکومت

کے قیام کوتسلیم کیا اورسب سے بڑی چیز جواس تحریک کی معرفت امرار کو صاصل مہوئی وہ كشميرين ميرزا يكول كمص منصوب كاناكامي تقى اورعلامه إقبال كمصطالعه كايه حاصل تقاكه میرزائیت بہودیت کاچربہ سے اورمسلمانوں سے الگ ایک دوسری اثبت ہے۔

دومىرى حباكب عظيم ووسری جنگ عظیم تین ستبرکو محیوی ا ورار سنے اس سے اسکھے روز امرتسر میں ورکنگ کمیٹی جاکر مندوشان کی ادر اور اور ایٹ ایسے انگریزوں کے نکل حانے کا مطالب کردیا اور اعلاق کیا کہ عبب کک برطانوی مکومت به اعلان منبن کرتی وه نه صرف مکومت سے تعاون ننبی کرے گ بلک فوج معرتی کی مخالفت کرسے گی اور اس غرض سے وہ ایک ہم گر سوکی کا آغاز کرتی سیے۔ شخ صام الدین کوصدر اور اقع المحووث کوجنرل سیرشی بنایا گیا . وامنی رسیسی ا حرارسال مجرسے سرمی ایکٹ کی مخانفت کررسید مقے . شاہ جی کے خلاف سے ۱۱ الف اور ۱۱۳ الف اور ۱۱۳ كم مقدمات دارُ كيِّعَ كيِّت . إوْروه كَرْفّار مبويطيك منت ، مودنا مبيب الرحمل ١٢ العث مين ماخوذ عقر مولانا مظرعی اظررا دلیندی کا مید تقریر میں پراے کے اور دبل میں عقر . احدادك اس اقدام كالب لباب يو تفاكه:

(۱) انبوں نے مکامت کے خلاف ملکی تمام ساسی جاعتوں سے کہیں پیلے مقاطع نگ كا فيصلدكيا اوراس فيعسلك سائقهى البنى تحرك كاكفائك الم ر م) کھے میں ڈیفنس آٹ انڈیا اکیٹ نافذ ہوگیا توسندوشان بعبر میں بہلی گرفت رہی

راتم الحووث كي موريً-رس پنیاب سوشلسٹ بارٹی نے احدار کے ساتھ مل کر سخر کے عیلانے کا فیصلہ کیا۔اس

غرض سے منشی احمد دین لاہور تشریف لائے سکین بنجاب میں ووجاعتی احتبار سے کمز ورستھے۔

(م) أس تحرك مين قنيد مؤسف والداح احرار كي صوبه وارتفاد الديمتي .

يناب بياركادك قيد ، ٥٨ ليد انظر بند

سرحد : ایک بزار کارکن قبید، ۱۰ البیطرنظر ببند

يوپي : ايك بزار كاركن تنيد

بگال : پانج سواحدار رضاكار قبيد

بمبئ ، ایک بزار امرارقید

بهار : ایک بزاد کارکن قبید

(۵) احدار نے جو پالیسی ااستمبر ۱۹۳۹ مواضیا کی کا بگرس نے وہی پالیسی حالکت ۱۹۲۷ء کو سندہ کا ن پورٹردو کے نغر سے سے سٹروع کی -

دو) احرار پر حبلین میں ہے بناہ سختی کو گئی۔ جند ایک زعمار کو چھوڑ کر ہاتی سب سی کلاس میں رکھے گئے ،

دی بعض مجسٹر بیٹرں نے کئی کا کوں کے فیصلے میں مکھا کہ احرار ساسی قیدی نہیں ان سے اخلاقی قیدیوں کا سکوک کیا جا ہے .

ر ۸) رائے بہا در مہر حیند کھنہ آیک زمانہ میں مرید کی فہاسجا کے سدر سکتے۔ دوسری جنگ عظیم سے بید کا نگرس میں شامل ہو گئے اور سرید کی خان وزارت میں وزیر بین کی عظیم سے کئے۔ انہوں نے گانھی چی کو خط مکھا کہ احرار کلہا میں رکھتے ہیں کیا ہم انہیں سنتے گئے۔ انہوں نے گانھی جی کو خط مکھا کہ احرار کلہا ملی تشدد کا نشان سے اور سنتے گرمی مانہیں بہ مہاتما گاندھی نے جواب دیا ،کلہا ملی تشدد کا نشان سے اور وہ سنتے گرمی نہیں بہ ۔

(9) مولانا صبیب الرحمٰن لدهبانوی اور مولانا واقد غزنوی اپنے طور برکوشال مقے که مہاتما گاندھی احرار پر مکومت کے بے دریخ مظالم کی مذمت کریں۔ اس غرض سے انہوں نے کا مگرس میں احرار کے شمول کا مشورہ بھی تبول کرلیا۔ کین اس سے پہنے کرمولانا مبیب الرحمٰن لدھیا نوی وارد ھاسے بنجاب والیس آتے برطانوی کی ۔

نے کپڑے انہیں ملکری سنرمل جیل میں نظر مبدکر دیا۔ مولانا داؤ دعوٰ نوی کا گرس میں جیلے کئے کئیں فور اُ ہی دھر لئے گئے۔ یہ ۱۹ واع کے وسط کا زمانہ تھا۔ شاہ جی رہا ہوکر تبلیغ میں سیاست لٹراتے رہیںے اور قرآن و تفسیر میں انہیں کپڑنا شکل تھا۔ شیخ حسام الدین رہا ہوکر زبان بند تھے۔ چو دھری افعنل می کا ۱۹ و او میں انتقال ہوگیا۔ مولانا مفلم علی افلم تا کا ۱۶ ویں انتقال ہوگیا۔ مولانا مفلم علی افلم تا کہ احرار ہوگئے میکن مبندوستان حجور ٹروکی تو کا یہ کے دلوں میں جا عست کا امبلاس سہار نبور میں ملاکد ایک طویل قرار داد ہاس کی کہ احرار اس مرحلہ میں صکومت کے خلافت ابنی تو کی خوار اس مرحلہ میں صکومت کے خلافت ابنی تو کی خوار اس مرحلہ میں صکومت کے خلافت ابنی تو کی خوار اس مرحلہ میں صکومت کے خلافت ابنی تو کی خوار اس مرحلہ میں صکومت کے خلافت ابنی تو کی خوار اس مرحلہ میں صکومت کے خلافت ابنی تو کی خوار اس مرحلہ میں صکومت کے خلافت ابنی تو کی خوار دیا

جہاں کے احراری توکیے کا تعلق تھا پہنے اثرات پداکر بھی اور اس کے سیرط وں کارکن اب بھی جیل میں سقے وسب سے برطی مزا دبا نچے سال قید) دائم مجگت دیا مولانا صبیب الرحمٰن لدھیا نوی طویل عصد سے دھرم سالہ جیل میں نظر بند ستھے۔ مولانا مظہر علی اظہر کا حکومت الہید کی قرار دا دمنظور کرانا اور اس طرح تو کی ختم کرانا اصولا" اور معنا خلط تھا۔ دباحکومت الہید کا معاملہ تو وہ سب کچے ہوگا لیکن پاکستان کا جواب نہ تھا نتیجہ یہ نکلاکہ کا نگرس احرار سے چہلے ہی برطن تھی اور بدخلن ہوگئی۔ لیگ دامنی نہ تھی اور ایس طرح رامنی ہونا ناممکن تھا۔

بیگ اور احرار

دیگ اور احرار کے فاصلوں کا تیج بیچاعت احرار کے باب بیں آپکا ہے ، نغامی طور بر اختلاف پر تھا کہ لیگ کے نزدیک ہندوستان کی ہ کروٹ سلمان اقلیت کے سئلے کا سل پاکستان تھا احرار کو اس سے سیاسی اختلاف تھا ان کے نزدیک بیمل ہی نزتھا ، وہ کہتے کہ اس طرح ۲۵ فی صدمسلان جو ہندوستان بیں رہ جا بیں گے ایک طاقتو رہندو ذہن کا شکا رہوں گے ۔ اور ج سلمان با کستان میں ہوں گے یا پاکستان میں آئیں گے انہیں برطری قیمت اداکر نی پڑھے گی ۔ مشر تی پاکستان اور معزبی پاکستان کے مابین ہندوستان ہوگا کہ ک

دونو صے ایک حکومت کے شخت رہ سکیں گے منور حَدِ ابونگے قائدا عظم کے بعد پاکسان میں ملک ک صفوں میں سے کسی فعال لیڈرشپ کا ملنا اور اُسٹنام مال سے۔ ملک حبندبات سے کہیں زیادہ حفائق پر سیلتے ہیں جرمسلہ آج میگ اور کا مگرس کا سیے وہ کل ہندوشان اور پاکسان کا ہو جائے گا۔ عجب نہیں دونو ملک بین الاقوامی طاقتوں کا مہرو بن جائیں اور ال کی با ہمی چقیل سے دونو مملکوں کے سریہ ہر لنظ جنگ کا خوف سلط ہو۔

احدار اسینے طبقاتی مزاج کے سطابق کاسک باست کوسانوں کے طبنہ امرار کی سياست قرارديية اوركفتني والكفتني سب كهربائة سقد ان كانبيال تفاكه كالكفتيم سے کہیں انسب دولہ ہے ، کی تقلیم ہے ۔ اس غرض سے وہ ہند دشان کے دو گراہے نہیں ا كئ المرائد من المرائد عن المن الله الله المام كانام ك كركس كريس مين كسى يزيد جيد الله ك لة تخت سلطنت بجان كحق بين نه ستحدان ك نزديك الياسوينا ياكنا اسلام سے غداری کے ہم معنی تھا۔ بچدھری افضل حق نے احدارکو اہم و اع میں مشورہ دیا تھا پاکشان کے نعرے کی منالفت مذکرا یہ ڈیمی دنوں کی آواز سیے اگر مخالفت کی توجان بعیوا قسم كى ايك اورشهد كنج أكريك كى واحدارك عمل دكيا اوركة وحرس كاسزا بإنى . مولاناً مظیرعلی اظہرنے متعدہ مہندوستان کے آخری انتخابات د ۱۹۲۹ء) ہیں مصد سے کر ا حرار کی شدرگ کھوا دی۔مولانا مفلم علی حدود اختلات سے تنجاوز نہ کرتھے اور اپنی جنگ کو محصٰ میاسی رہننے دیتے توا حراراپینے اختلاف کے باد جدد ملگ کے بعد پاکسان کی دوج برای جاعت ہوتے۔

موں نا صبیب الرحمٰن لدصیا نوی دوسری بنگ عظیم ک احرار کے صدر رہیں ۔ وہ اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ کا گرس کے قریب سے ان کے امام وینٹیوا مولانا ابوالکلام کزاد کہ سے اس کے برعکس مولانا مظہر علی اظہر احرار میں کا نگرس کے سب سے بیا مخالفت سے میں کا فراعظم کہ کرا وران کی المدیسے متعلق کا ج

مودمی کا ذوننی الزام مکاکرا نہوں نے احرار کومصیب میں ڈال دیا . مظہر علی کے اس الزام اور تبری سے کوئی خوش نہ تتا . شاہ جی نے سری نگرست والیں آنے ہی مظہر علی کومطعون کاکہ ایک عفیف عورت کے متعلق انہوں سنے یہ شوشہ کیوں حجور ا ؟ اور ساتھ ہی تعبر می کیس میں فرایا کہ مظہر علی تم بارسکتے ہو۔

مون نا عبیب ارحن دحیا نوی تقیم کے بعد دہلی ہیں آباد ہو گئے اور وہیں موکے دفن مورت مورت کے اور وہیں مولی عزیز ارحمٰن نے جنوری ۱۹۹۱ میں والد کے واضح المح المح المح المح مشول خطوط میں شالع کئے اور کا تکس ہی کے ذہن کو لمحدظ رکھا۔ لیکن ان سوائے کے مشول خطوط میں ایک خط بیڈ ت جو اہر لال نہو کے نام ہے۔ یہ خط مولانا نے بر فروری ۱۹۳۶ء کوتحریر کیا اس میں ووسری جیزوں کے علاوہ درج سے کم:

" آپ کی ایک تعزیر کا خلاصہ بو آپ نے بمبئی میں مسطر حبنا ح کے خلاف کی ہے میری نظر سے گزرا۔ ہند وشان کے تمام سلما نوں نے اس پر سخت ناب ندیدگی کا اظہار کیا ہے ۔ مسلمان اخبار وں نے آپ کے خلاف ایلے بیٹوریل کھے ہیں ۔ ہمیں خود سٹر عبنا ح سے بیسیوں باتو ہیں سخت اخبار وں نے آپ کے خلاف ایلے بیٹوریل کھے ہیں ۔ ہمیں خود سٹر عبنا ح سے بیسیوں باتو ہیں سخت اخبار من ان کا ہندو شان میں کرئی مفالف مہویا موافق ؟ مرشخص انہیں دیا نیال سخت مرکزی اسمبلی میں کا مکرس کی کامیا بی سمجت اسپ کے گوزند نے مسرل عبنا میں کوکسی قیست پر فرید نہیں سے کوئی انگار نہیں کرسکا .

منہ ور دور طبیں ہمیں کمیوں ناکامی ہوئی صرف اس منے کہ کلکتہ کنونشن میں مسطر جناص سے منہ ور اور میں ملن از یا سوک کیا گیا۔ آپ ہمج اسی ناریخ کو مجیر وہرار سے ہیں جمسر جناح سے بہتر آدمی ملنا ممال ہے ، ان کو قریب لانے کی کوشسٹ کیجئے :"

احدار کی حدوجہدسے ملک وقوم کو جرکھ ملاوہ تجزید کی ابتدائی بحث میں آ چکاہیے فی الجمله احدار برعظیم کے پاکشانی علاقے کی سیاسی بیداری کا نصف اوّل شف ان کے ہاتھ میں اقتدار آتا تو مک کا سیاسی نقشہ مختلف ہوتا۔ سکین تاریخ انسانی کامزاج ہی کچھ الیسا سے کہ بونے والوں اکاسٹنے والوں اور پانے دالوں کے سلسلے متملف ہوستے ہیں احرار افتدار سے محروم رہب لیکن ار بخ کا بٹرف ان کے ساتھ ہیں ۔ اس بٹرف کے تعین کا فیصلہ ستقبل کا مورخ کرے گا کیونکہ ہے جن لوگوں کے یا تقد میں قام ہے وہ منصف نہیں فاصلہ ہیں افسانوی رغبت نے ڈھی ڈھا ان کا کا بیتوں کے اسٹ بھر کا عادی بنا ویا ہے گ

اے شحرکیں پیدا ہوتیں بھراپنی طبعی عمرگذار کرختم ہوجاتی ہیں ۔ قربیب قربیب پری معاملہ ان جماعتوں کا سبے جوان شحر کیوں کی داعی مہوکہ عوام کی راہنحائی کرتی ہیں ۔ بے سک دنیا ہیں مند خت اور نے سبے دیا ہے مند مند الاصل اصولوں سے کہیں زیارہ اس کا کا تاست کوانسانوں نے ملایا سبے اور دہی انسان اس دنیا کو بلا تے دہنے ہیں جخ تھے اور دہی انسان اس دنیا کو بلا تے دہنے ہیں جخ تھے اور دہی انسان اس دنیا کو بلا تے دہنے ہیں جخ تھے اور دہی انسان اس دنیا کو بلا تے دہنے ہیں جخ تھے اور دہی انسان اس دنیا کو بلا تے دہنے ہیں ج

برعظیم پاکسان وہندوسان میں سب سے برطی قرمی جامت انڈین سینسنل کا گرس متی کر مصول آزادی کے با وجرد مہا کا گذشی متی کر مصول آزادی کے با وجرد مہا کا گذشی کے با عظیم سرمی بھر ہا گا گا ندھی کے باعظ میں رہی بگر ان کے حابشین کم پا بر لوگ نه تلے لیکن آزادی کے بعد تنظیم مدھم براگئی۔ اور ذہن باقی رہ گیا ۔ جر اندرا کا فدھی ک موجود سے مسلم لیگ برعظیم کے مسلمانوں کی سب سے برای تنظیم ہوگئی لیکن اپنی عظمت کے با وجود وہ اقل و آخر قائدا عظم کی سیادت کا نام ستا ، قائد کے بعد حراض میں دوشنی ندر ہی۔

اتفاقات کم نیج یا کچراورکه ان دو بر ب هیموں کے علاوہ تھیوٹے بیما نربر تبطیمیں ہندوشان ویاکتان باان کے کسی صوبہ میں قائم مقیں وہ اپنا سیاسی کردارختم کرتے ہی شردک ہوگئیں۔ بھر مبب ان کی لیڈرشپ رمات کرگئی و ہرسے کے یا تنظیم کی باقیات کو اس کے راہناؤں کی اولاد نے میراث بنالیا سوال فين باغلظ كانبين وامروا قعد كاسي -

اس پاکستان میں خاکسار تمریک علامر مشرقی کی دفات کے بعدان کے بعیثے کی سیا دت میں اگئی سین بہمہ وجرہ وہ دستبردار میورگئے ۔ بالفاظ دیگہ بھاری بچھر تھا استحقہ نسکا ، بچرم کے حبور دیا ۔ خدائی خدمت کارتنظیم ، بختون زسلے کے نام سے خان عبدالغفارخان کے خبور دیا ۔ خدائی خدمت کارتنظیم ، بختون زسلے کے نام سے خان عبدالغفارخان کے ذرند ف ن عبدالولی خان کو شقل بھوگئی کہ ان کے والد جس ملک کے لئے آزادی کی طوبل مبدوجہر کرنے رسیعے آئس ملک میں ان کا رہنا اجہری مہو گیا اور وہ بڑھا ہے میں افغانستان میلے گئے اور اب کس سال بعد آخی عمر میں لوٹ آئے ہیں .

مجلس احرار اسلام حقيقية مُبينه استعمار وتثمن اورميم نبيال دوسترن كالمجوع بمقى- اس کاد ماغ افضل حتی ، اس کی زبان ستیه عطار اینگه شا و سخاری ، اس کا دل صبیب الرحمٰن لدصیانوی اوراس کی المحد فطرعی ستھے ۔ جودھری صاحب برہ و آء میں اللہ کو بیا سے مبو گئے۔ ان کی اولاد نے سیاست احدارکا بند حبور دیا - مظهر علی کے بیٹے بھی افضل حق سے بیٹوں کی طرح اسطلے تعليم يا فقة سطة ليكن وه ساست كي دوسرى رامهون براكية والفاحبيب الرمن ويكام وسال میں آباد مہو گیتے لہذا ان کے فرزند اپنے ساسی مذاق کی بدولت مجارت میں رہنے گئے ان ك ايك وزندمولاناع يزارحن عامعي في اين والدمر حوم ك سوائح حيات كله بي ئین ان کا استدلال مہندوستان کی آب و مہوا کے مطابق ہے۔ اس کتاب میں وہ احراراسلام ا کے نہیں اپنے والدکے نمائندہ ہیں اور اسلام کا نفظ پاکشان کے احرار کی نذر کر دیا ہے۔ تيدعطا والتديثاه بخارى كيوزندستيرا بوذر بناري ابحل مجلس احرارك ماظم اعلنا د عزل کیرٹری، ہیں انہوں نے احدار راہناؤں کی تحریریں اور جاعت کی ماریخ کے گمشدہ اجزاجي كركے شائع كئے ہيں لكين مركاب كے ابتد استيے اكثر تاريخ كى ترازوسے لكل محكة بين. جس مع كنى چيزين بلى مورتى نظراتى مين جب انات كى بنياد ميراث ير مروتو قدراً تعف بيزين كيطرفه سونعاتى بين يهبرحال ان عوبيزور كيمواد سيراق ني معت به فائده أسمايا سيركين

ان کے استدلال سے اپنی راہ انگ نکالی سے اور ان کے لیجہ سے مبی امبتا بہا ہے۔

مولانا مبیب الرحمٰن لد معیانوی اور سیدعطار اللہ شاہ بخاری کے ان جلیل القدر فرزیر اسے علاوہ اور ارکے ایک آدھ کارکن نے شاہ جی کے سوانج مرتب کئے اور خطبات جمع فرطئے ہیں۔ میں جن ماسعب نے سوانج محمع ہیں وہ مکھنا جا نئے ہی نہیں جر کچوان کے نام سے مکما گیا وہ اس کے پڑھنے سے مجی معذور ہیں۔ اس سوانج عمری کا تین چر متانی الفاظ ور طاب کا کو ڈاکر کھے ہیں۔ اس سوانج عمری کا تین چر متانی الفاظ ور طاب کا کو ڈاکر کھے ہیں۔ ایس ایس جا مرتب نے شاکو شری کا کو ڈاکر کھے ہیں۔ ایس کی در شب نے شاکو شری کی در اللہ میں داتی خطبات امیر شریعیت میں سیدے مرتب نے شاکو شری کی در کے در سے میں ڈال دیا ہے۔

امراری توکیس اصلاً اس کاب کا حسد نہیں آگ کی ماریخ اور تیج بیدایک ملیمه کاب کا معنون ہیں بچر کشری اسکے بغیریتی معنون ہیں بچر کشری ان کے بغیریتی کے بعد آتی اس سنت دیا گاہ باب مندرج بالاعنوان کے شخت مختصر العلمیند کیا ہے ، مؤلف،

## جندبادي

شاه بي كود كيماتو سبين بي مقار راقم اس وقت پانچوي يا ديشي بين پير حسامتها ، ١٩٧٩ و كا سال تما سائمن كمثن ك ورود بر مك كى ساسى فعنا مين جوش وخروش تحا - برمكم كمشن كالسنسبال اختلافی واستباجی مظاہروں سے ہور ہاتھا۔ قائداعظم محد ملی جناح مبی فائیکا ہے کی تحریب کے مدد كار متے۔ لاہور میں سرمیاں محد شفیع الكريز وں سے اپنی فيرمتزلزل وفاداری كے باعث ا پنے ملقہ باران کو سے کرمکومت کے طرفدار ستے درنہ تمام شہرکشن کے مقاطع رہتن تا۔ كمن الهوربيني تورملوس الثين برزبردست مفاهره موا - لالدلاجيت راست ، دُرِير ستيه بال،مولانا ظغر عي خان، ع<sub>ير</sub>د حرى افعنل عن،ستير عطار التُدشّاه بنما دى وغيرواس مظاہرے کے داہنا ہتے ۔ اتنا برا املوس متاکہ اسٹین کی موکوں پر پولیس نے کاسنے دار تار مگواكررائتےروك ديست تق ادر بوليس كى زېردست جعيتيں ليس كا ثابوكر بزن ك ك كوى تعين . تب ميسي اور كارين نتعين - ايك امى سنير سرندندند بوليس كموس پرسوار مقا اسنے بزن کیا تو اس کی ہندوسلان اورسکد ذریت عوام برٹوف براسی. اس زماندين بولىين اورظلم مېم معنى الفاظريق -

 ہوگیا۔ معلوم ہوتا تھا مک پر اس مبلہ کی حکومت سے۔ شاہ جی کی یہ پہلی تقریر بھی جو راقم فے کئی بتب شعور تو کچھ زیادہ مزشما ہس ایک احساس تھاکہ اس مک پر انگریزوں کو حکم ان کا کوئی حق نہیں وہ یہاں ایک غاصب کی حیثیت سے قبعنہ کئے ہوئے سے ۔ اس دقت یہ تمیز نہتی کہ مہندوکون سبے اورمسلمان کون ؟ بس ایک مغربے حربیت تھا کہ عوام اس سے معمور متھے ۔

شاہ جی کو ہندونوجوان ڈندلی والا پر کہتے، مبلسختم ہوگیاتو ہرزبان پر تعاکر ڈندلے وا پرینے ما دوکر دیا ہے ، ہمارے ایک دوست بُون کار مجرا کی آئی سی ایس کے صاب زا دے تھے اور اُردوادب سے انہیں ایک گرز تعلق خاطر تھا بمبلہ گاہ سے لوشتے دفت یہی کہتے رہے کرشاہ جی ویدوں اور انبیشدوں کے زمانے کے رہنی ہیں ۔ اُس کی شکل والممیک رشی کی لاہور کے عبا سب گرییں دکھی ہوئی تصویر سے مشابہ ہے ۔ آواز ہیں اُس کی گنگا کی پُر ترنا اور جمنا کی سندرتا ہے۔

ووسری دفعہ شاہ جی کو میکلین کالج کے طلبہ کی سڑا تیک سے متعلق منعقدہ صلبہ ہیں دکیجا، موچی در وازہ کے باغ ہیں صلبہ مام تھا ہزار بامسلمان جمع بتھے . شاہ جی نے کوئی چھ گھنٹے تقریبے کی اور تین چر متعائی صلبہ اس خاکر کا لیج کی طرف بھجوا دیا اور اس پُوہیٹنے سے بیط نعو ورسے شق ہوگئی۔ داقم اس حلبہ میں ایک طوف کنارہ پر کھڑا تھا ۔ اور تا اثریہ تھا کا ش اس شخص سے معما فی کرسکوں اور اس کے باخھ کو لوسہ دوں ۔ قدرت نے بر دُما اس طرف کا ایک الیسا سفر شروع ہوا کہ جس قا فلا کے شاہ جی امریتھے راقم سی ایک میں تھا اور ان سے جم و مبان کا ساتھ تھی بدا ہو حیکا تھا بھر میں اندا کے سفر کے ۔ کئی کئی مہینوں کی شاہد و در در از کے سفر کئے ۔ کئی کئی مہینوں کی شاہدہ ہوگیا۔ کوئی شخص کسی کے بات خدور در از کے سفر کئے ۔ کئی کئی مہینوں کی شاہدہ ہوگیا۔ کوئی شخص کسی کے بات خدور در از کے سفر کئے ۔ کئی کئی مہینوں کی شاہدہ ہوگیا۔ کوئی شخص کسی کے بات خدور در از سے سفر کے ۔ کئی کئی مہینوں کی شاہدہ ہوگیا۔ کوئی شخص کسی کے بات

كبسكا بوں كين بېرطال انسان متنا بيجيده سيے اتنا بهي سپل سيے ۔ وه كمكي كاب كي طرح سمج ميں الماس المست المامي كم سائفر الممان كالك كربهترين الدربدترين ون كزارس بي اور یه دن سا بہاسال کی کیماتی رکھتے ستھے ۔ مفتیقت یہ سبے کر راقم کے مشاہدہ و تجربے میں بہت سی تحفیدتوں کا سونا ۔۔۔ مم سے بعی کمتر قبیت کی دھات نکلد سکین جن شخصیتوں نے ما قم کے افکاروسوا نے کام خرب الوالا ان میں شاہ جی ایک الیٹ خمیت متے کہ ملاست بریہ كهامها سكايب كروه قرن اوّل بين موت توعشرو مبشرو مين موست . راقم ف أنهين مرماظ سے ایک ستیا اور کمرا انسان بایا وہ اس عہدیں قدرت کا مطبیہ عقے وہ نہیں ماسنے عقد کر عنيبت كيا بوتى سے ؛ اور مجوث بول كر زندگى كيونكر نسب كى ماتى سے يہ بات بيلے جى كبيں ا میکی بے کہ وہ دوگروہوں کے وشمن سقے ، اولاً انگریزی مکوست اور اس کے عوشہ جینیوں کے ووم میرزائی نبوت اور اس کے اعضا۔ وجوارح کے - نیکن ان کے متعلق بھی کہمی کسی افترار وكذب كے مركب نہ ہوتے جوبات معتقت ثابت ہوتی وہی بیان كرنے كئي لوگ جن سے قرمی کا وسرزد منہ ہوئے متے سکین ان کے خیالات دوسرسے متعے وہ ان کے ذاتی دوست عقى كوئى رفيق سفراك كيمتعلق سخت سست كها توسختىسد روك دينخ. عمائی! ما نے دو، وہ میرا دوست سے ان کی مادت نقص کی مدکک مبلی کئی تھی کدوسو کے عیب مہیاتے ہتے۔ فرماتے تھئی اللہ تعالیٰ ستار بھی ہیں غفار مبھی اور رہیم بھی ہم ال كے بندے ہيں جميں سنت الله يركاربند موا جا جيئے -

شاہ جی دعوت و تذکیر کے باب میں مشدد نہ تھے فرائے جن توگوں نے قرن اول سے سے کراب کک اسلام قبول کیا وہ محف گفتارہ مثاثر ند ہوئے کف اُنہ برداعیوں کے کردار نے مثاثر کیا اور وہ مسلان ہوگئے ۔ فرایا اچی تعلیم تو ہر نہ ہب میں بل مباتی ہے اصل مسئداس تعلیم کی اساس اور تربیت پر انسانوں کے معاشرہ کا سے اسلام نے اُو پنی نیخ می ،غریبوں کو سرداری بنمٹی، مزاروں خدا قراسے شمات دل تی ایک خدا

كما بنده بنايا ؛ ورخدامهي ان ديمياكه بهاري أنكهين اس خداكو ديميم نهبين سكتي بين . نيتجراس كا ية نكلاكه سارى منداني بين اسلام ميلينغ لكارير كلوريون كى جها نباني كا إعما زينا كدفعت كائنات سلمانور کے ذریکیں موگئی۔ سیکن اب مسلمانوں کا بیامال سے کروہ سیاسی مسلمان موگئے يس - فود على كوا يضف والعن ومناصب كالصاس نبين راع عفرول كوسلان بات بنات مسلانوں کو کا فربنانے کی تحرکیس میلادی ہیں۔ بندوشان میں یافعیل انگریزوں نے کاشت كى . پہلے موگ ابل اللّٰد كى نكاه سے سلمان ہوتے تھے اب ابل علم كى زبان سے كا فرہو دیے ہیں۔ شاہ جی کو بہیشہ قلق ریا کہ سیاست وانوں نے تبلیغ اسلام کی رفقار روک دی ہے اب كوئى مسلان نبين را اور جومسلمان ببوتاب ده ساسى طور ريسلان بوتا ياسعاشى منروت كييني الله على البير عشق دنفس كامهر بالي جمل بعد -

وسوواء کے ابتدائی مہینیں کا وکرسے بمبئی میں احدار کا نفرنس متی۔ ما فظ علی بہادر مرحوم في رفي مقاعد كانتظام كيا وراقم ك حيد احاب جرو بإن فلم اندسترى بين كام كية مع اورقدرت ف انهي بنجا بي صن دسے رك مقارراقم كوسلف آئے دراقم في شام في كريمي لايا ، شاه جي نے ان سے معفل جمالي اور زمانہ جمري باتيں زير سمِ شاكتين ويك نوبون

نے جکسی فلم میں سائیڈ ہیروتھا شاہ جی سے کہا۔

« مندولسل شادنا قابل على ي

شاه جي نے کہا۔

و إن معالى تم مبى مشك كته مود واقعى اتحاد سے برد مكر ضطراك چيركو تى منہيں البتابية کے لئے ہو تو خطرناک بنہیں آزادی کے لئے جو تو خطرناک ہے۔ فلمی منعت میں ہروسندو ہو اورمبروين مسلمان تووه اشحاد قابل عمل ميد مكين فزمى سياست مين مطار اللدشاه ،جوابر لال سيرة مرملا كرين ورمقعودا تكريزون كافلامى ختركزنا بوتواس سيربر وكرمعيا كياجيز خطوناک ہوسکتی ہے۔ بہلی جنگ عظیم میں انگریزی فوج کے ہندوا درمسلمان سا ہیوں نے

برون مک شانہ بہ شانہ خون بہایا اور دوسروں کوغلام بنانے کے سے خون بہایاوہ قابل عل متعالور اس سے کوئی خطوم نہ متعاد سکین مبلیا نوالہ باغ میں مشرکہ خون واقعی خطراً کہ متعا:

اب شا مجی اس نوج ان کوچید وست کیونکر جی اس کے سے بیچیا مچرا انسکل بوگیا۔ اتنے میں مولانا مبیب الرحمٰن لدصیانوی وار دہو گئے ۔۔۔۔ کیا کرتے ہو جمولانا مبلالی طبعیت کے ذاہد خشک سے ، شام جی جالی طبعیت کے باغ وبہار انسان ۔

شاهمي أكارشادسيعة

مولانا في خو بعيورت انسا نون كالمحيكث ديكيما توكها ،

" يەكون نوگ بىي " ي

شاه جي الريجب واركه دشمن بين ؟

مولانًا " تُواب النبي كيون سميث كے بليط بين "

شاوجي أنجى منبي إين ان كفر من موسد

مولانا ،" احيا ، حيور وإلوك ملسكاه من انتظار كريسي بين "

شاه جي ٿا آپ ميلين انجي آٽام يون ۽

مولانا المميرے ساتھ مليس"

شاه جي "، آپ پدهارسيكي كتا كها دسي تقور ي ديرمين آما جون ي

کسی نے مولانا سے کہا یہ نوجوان فلم بیں کام کرتے ہیں اورشاہ جی کوسلے کتے ہیں۔ مولانا ، نوجوالؤں سے متحا طب سچرکر!

« اب لوگ يهان رست بين ؟

وه مرجي يال

مولانا مركيا شغل ہے "؟

وه ،" ہم فلم بین کام کرتے ہیں "

مولانًا أن لاحول ولا قوق الدبالله " شا دجي كے ماتخد معنمون أكيا، فرما ما -

"دو چرزوں نے دین کو نقصان مینجا یا ہے۔ بہلی چرزدین سے تعصب دوسری دین میں تشکیل میں میں اسلامی کے دوسری چرز دین میں تشدد . میں وجہ سے کہ میہلی چرز سے دین کی دعوت ختم ہوگئی ہے دوسری چرز سے دین کی دعوت ختم ہوگئی ہے دوسری چرز سے دین کی دعوت ختم ہوگئی ہے دوسری جین :

ایک نوجران نے شامجی سے کہا ،

ر شاہ جی امولانا صبیب الرحن لدصیانوی کے لاحل نے ہمیں خوفردہ کر دیا ہے درنہ ہم نے آپ کی شخصیت سے جرا اثر اخذکیا یہ عمل کرآپ سے دارورس نام کی ایک کچرکا ہمیرو بننے کی خواہش کریں ۔ کیونکہ آپ کی صورت صنرت لیوں مسے سے ملتی جاتے ہے۔ شاہ جی کھلکسلا کے بنس پڑھے فرایا۔

" نوب ہے میاں! خودقدوگیسویں رہواور بہارے لئے وہل مجی دارورسن؟ اب سمجہ میں آیا کہ غالب کے ہاں جہاں ہم ہیں وہاں دارورسن کی آزا کش جے کمعنی کا شفے ی

ان زجوانوں نے کمشاہ جی گی گافشانیوں سے سور یتے رفصت ہوتے وقت شاہ بی کا باتھ دید ساپ اتر ہا تر کمینے لافوال کاس

در بن يكير يا ترجير مريان ماسك كا

رت میں مولانا مبیب الرحن کے فرزند مولوی ضیل ارحن آسکے کو ابا بنا رہیں۔ مجمع کمکی باند سے بیٹ اور آپ کے استغلاریں سے ۔ شاہ جی نے مصافی کیا اور خلیل کے استغلاریں سے ۔ شاہ جی نے مصافی کیا اور خلیل کے ساتھ ہوگئے۔

مسیقت یہ ہے کہ شاہ جی اُردوز ہاں کے سب سے برطے خطیب منے ، مامنی ومال میں اُردو زبان کا آنا برا اضلیب بیدا نہیں ہوا ، مسطرات ڈی اظہر برطانی میں ماکتان

کے مالی شیر متھے ۔ ایک دن این سے سرونسٹن جرمیل کی خطابت کا ذکر چھو کیا ۔ اظہر صاحب نے اُس کی خطابت کے متعلق بہت سی چیزیں بیان کیں ، کہنے سکے چرچل عمواً مکھی مہوئی تغريركست يتف اورانگرنشى ميں امنېي مكه خاص ماصل تحا۔ لكين ان كي خليبا بنشهرت كا سبب انگریزی زبان کافلیمتھا۔ بچنکہ انگریزی اس وقت تمام دنیا میں بھیلی ہوئی ہے اور اس کو غلیہ عام حاصل ہے اس النے چرمیل کا آم م ہر حکہ موجود ہے ۔ اُردو اس کے برعکس محدودسے ۔جب برغطیم میں بولی حاتی ہے ویاں بھی ایک زبان نہیں کئی زبانوں میں سے ا کید زبان سے ۔ اُردوعالمی زبان مہوتی توشاہ جی دنیا کے سب سے براسے اور منفرد و يكار خطيب تسليم كية ماست أفلرصا حب في كها جرمل برلحاظ خطابت شاه مي كم مقابل میں سیج عنا۔ الفاظشاه جی کے سامنے دست بستہ کھرات موست کر وہ انہیں کب استعمال كرتتے ہيں - بالفاظ ديگر ہزاروں الفاظ ان كے نطق كى حسرت لئے موجود موتنے - وہ برطے سے براے مجمع کو اکائی میں وصال کرشکار کر ایستے ، ان کے باں انفاظ خاندزاد کی حیثیت سے موجدد دسمت ادروه ان سعمو قع دممل كمناسبت سع اس طرح كام لين كمه بقول

## دُعادے مجھے اے زمین خن کرمیں نے شجھے آسمال کردما

ان کی زبان برج طور کرسکیط وں منسوخ و متبذل الفاظ شاکت وصین برگئے اور ساعت بی حجو سنے گئے۔ اکثر پنجا بی الفاظ اور بنجا بی دوسے جو کھلاط روں کے مذاق کا حسد شنے ان کی بدوست بالا بہو سکتے اور ان کی زبان پر اکر ان کا سرف برط ہدگیا۔ علامہ اقبال فرات شے شاہ جی اسلام کی جبتی بھرتی تلوار ہیں "مولا نا الوالكلام آزاد کے ناد می سے خطابت کے موضوع پر گفت کو کونے جو آردوشاعری میں وہی مقام بیے جو آردوشاعری میں میں وہی مقام بیے جو آردوشاعری میں میں درجہ بے جو آردوشاعری میں میں درجہ بے جو آردوشاعری میں میں انہاں کا درجہ بے جو اگروش خربر سنے شاہ جی سے کہا تھا آب لوگوں کو مرغ دربانی

كسائيسك توبهاراساك ستركرن لوجها "مولانا للفرعل خان فريات ستف إمردوس شاهم ي رفيانطيب بيدانهي موا اورآ ينده سي كني نسليس اتنابط انطيب پيدانكرسكين كي" مولامًا شوكت على كارشا د تما شاه جي بوسلت منبي موتى روست بي ان كا وجرد شيمة ما في بط مولانا الوالاعلى مودودى تے ان كى وفات ير بان دينے ہوئے كہاكد وہ ا پنے دوركےسب سے بڑے خلیب متے مردارنشز تے راقم سے کہا تھا کہ شاہ جی نے خطابت ہیں انالحن کی بنیا در کھی ہے ، وہ بیک وقت مٹروؤمن اور دارورس کے خطیب ہیں ۔ مولانا اشرون علی تفانوی نے فرما یا کران کی بائیں علا اللہی ہوتی ہیں۔ علامہ الورشاہ نے کو مطار التُدعه پنوت یں برتے تونا قدرسالت کے مدی نوان موتے \_\_\_\_ وہ یکان روزگار خطیب ہیں: مولانا شبیر احد عثمانی کا بیان تھا کہ اس قسم کے نابغہ لوگ روز بور بید اسلیں ہوتے وہ روز مروکی زبان میں دین کے بطب بوائے اسلے حل کرما تے بس، مولاً حمین احمد فی نے انہیں اس زمانہ میں اسلام کی زبان فزارویا اورمولانا احد علی لامبوری نے فرایا کہ "شاه جى اسلام كى شمنىر برسن مين" بنطت جوابرلال نېرونى ان كى دىملىت بركېاتى " "أرد و خطا بت كأناج معل وصے كياہے اورسب سے نارسنی خبله مها تنا گاندھى كا تھا جميم لوگ ان کے پاس بیٹے ستے شاہ جی کا ذکر آگیا کہنے تکے ، اب ہمی وہ جو چھ گھنٹے ہوئے ہیں؟ بواپ ديا . جي إن ان مين دېږيکس بل بين -مہاتاجی نے کہا ۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ دنیا مختصر ہوگئی ہے۔

ہم ہوگ سکرائے، مہاتماجی بولے۔ "شاہ جی آگ ہیں جو دشعنوں کے نشین مچونکتی اور دوستوں کے جے لیے حبلاتی ہے۔ وہ ہواکو روک کہ اس سے روانی اور سمندر کو مطہرا کم اس سے طغیانی لینتے ہیں ۔ حقیقت یہ ہے شاہ جی قرآن راصتے تو معلوم ہوآا بھی فازل ہوریا ہے۔ اور حب بولتے تو ان کی تقریر اس طرح مسجع ومقفع ہوتی کہ اس پر کوئی سی تشید ما استاد وارد منہیں موتا ۔ کمان ہوتا کہ قرن اقال کے غزوات نے اچنے چہرے سے گفزگسٹ اُٹھا دی سے -

شاہ جی کی فاص فربی یہ مقی کہ وقت کی خصوصیت کو ملحوظ رکھتے اور اس سے بات پید اکرتے۔ شب برات کا دن مقاکسی نے لوجھا شاہ جی خطابت کیا سہے ؟ جواب دیا ۔ انشازی، احباب کملکھلاکے سننے سکے .

فرمایا --- معریسے سے اس پریان ہے۔ بن ماں اسال کے است میں اسال کے است کے است کے سکے سونے پرسہاکہ کی طرح ہے۔ روا نی تقریر کے است مامسل ہے ، ذیا نت اس الوار کی کا مصاب ہے فرافت بس اتنہ ہو مبتنا حین چرو پر تل ہوتا ہے ، حرکات وسکنات خطیب کی وجاہیت کے نشان ہیں ، ان سے خطابت واضح ہوتی ہے .

انفرادیت سے متعلق فرمایا . وہ خطا بت کا طرق سبے ، قدرت ہر خطیب کو ایک باکمپن نجشتی سبے ، جر اخلاص وممنت سے پروان مید مشاسبے - باتی موصنوع ،مفہون ، دعوت یا پام کے بغیر تقریر اس کے سواکیم تنہیں کہ الفاظ کا نخرہ ہے۔

بعض سوالوں کے جواب میں فرمایا .

خطابت ابلاغ کی معراج کا نام ہے جسسے دما غوں میں انکارکوراہ ملتی اور۔
دوں میں تحریب بید ا ہوتی سے تقرید الفاظ و مطالب کی میاکاری ہے ۔
دوں میں تحریب بید ا ہوتی سے قرید الفاظ و مطالب کی مائش ہے۔ نذاکرے یا مباحث وعظ عقیدہ کی ہیاری شطرنے ہیں۔
وعظ عقیدہ کی شطرنے ہیں۔
ر

پبک سپکیگ کے متعلق فر مایا کہ شعلہ وشہم کا آمیخہ ہے اور اس میں دہمی لوگ کا میاب ہوتے ہیں جرکوگوں کے بہنچ سکتے ہیں۔ انسا نوں کے سرا کھٹے کرکے ان سکے قدم ملادینا خطابت کا منتہی ہے۔

خطا بت کے بارے میں شاہ جی کے یہ نیالات ما نظری یا دوں سے اخوذ ہیں۔
انہوں نے خطا بت کی فادی میں جا لیس برس سفر کیا اور لاکھوں فقر سے زبان وبیان سے
انکٹے رہے۔ ان کے شرکار سفر میں کوئی صاصب کلم ہوتا تو نطشے کی مالیف ہول زروت
کی طرح ایک الیسی کتاب تیار سہو جاتی کہ آمدو خطا بت معدلیوں ناذکرتی۔ افسوس ان کے
افکار و کلام کا وہ سرمایہ جوا دک میں گھن بل گیا : بتیجة فرطاس وقلم خالی رہ گئے
ہر جال اپنی یا دواشتوں اور دوستوں کی روا بیوں سے جند کامات نذر قار مین ہیں بنریایا۔
مجر عراس الوں کے دروازے پروست بروطوں کی بہمت، بچوں کی صند، اور عورتوں کی
مواسع کے مسلمانوں کی اجتماعی سرشت بروطوں کی بہمت، بچوں کی صند، اور عورتوں کی
مقل سے تیار ہوئی ہے۔

میرے اعتبار نے مجہ سے بغادت کردی ہے، ہمت نہیں کہ پ سے ضاب کروں ، ساری عمری بونچی وہ اور ہیں جو گھرسے اسطا کر مجھے پہل سے آئے . حقیقاً کہ اس عرف اور بین نے دہ سزاقبل پہل میزادی ہے اور بین نے دہ سزاقبل کر ای نوج الول سے مزادی ہے اور بین نے دہ سزاقبل کر ای سے۔

میم دونو بیار ہیں۔ آپ بھی بیار ہیں بھی بیار بیوں ۔ مجھے ہے ہو استے کا عارفتہ اسے تہیں ہی جا رہوں ۔ مجھے ہے ہو استے کا عارفتہ ہے تہیں ہی دونو کوشفا ہے ورند سی میں اسٹونٹ کے میں اسٹونٹ کے میں اسٹونٹ کے دونو کوشفا ہے ورند سے عمر

جى كا دانا تقير كياسي صبح كيا يا شام كيا

میں بیان کرآاموں بیان نہیں دیا۔ میری ساری زندگی کا خلاصدیہی ہے، مسلانوں کی آریخ کے بالاستیعاب مطالعہ نے مجھے بردا سے قائم کرنے میں بڑی مدو دی ہے کہ ان کی لوری آریخ کالب لباب یہ ہے کروہ ڈنڈے والے کے آگے آگے اور بیسے والے کے آگے آگے اور بیسے والے کے بیجے بیلتے ہیں۔

مثا وجی کے جِل جلاؤ کا زمانہ تھا اکثرو بیشیر محسوس ہوتا دل گرفتہ ہیں۔ ایک دن کسی نے کہاشاہ جی اس قوم نے آپ کو کچے نہیں دیا ج

۔ فرمایا، پہلے کس کو دیا ہے کہ مجھے دیتی میں نے جو کھے کیا انٹد کے لئے کیا۔ ایک ما مب بوئے۔

بهر مال اتنى طويل مدوجهد كاصله بيه بولد سنكتيس دل پر داغ چيوژ جاتی بين . فرايا .

"معے اپنی قوم سے کوئی آمید نہ تھی اگروہ بہتر سلوک کرتی تو چرت ہوتی اس قوم نے میرے باپ سے جو کہ با میں کیا اور میر سے نا اسے جو کہۃ میں کیا وہ گر یا میرا ورشر تھا اس قوم کو دہی کرنا جا جیئے تھا جو میرسے فاندان سے کر بھی اور میرسے اسلاف سے کرتی رہی سے۔ جو بجو میرسے ساتھ ہوا اس سے مطمئن ہوں سلوک مختلف ہوتا تو متعجب ہوتا البت اس قوم سے رخطیم سے محونہ ہوجا سے .

سلطان ابن سعود نے حجاز میں جلے کروا نے نٹر وع کئے تو برعظیم کے ان علمارو مشائخ نے اسمان سر بہ اُٹھا لیا جن کے پیرووں نے ان سے تعویذ ہے کدزندہ عولوں کو طلعا اورسی جنگ عظیم میں ہمرتی مبور خلافت عثمانیہ کو اراج کا متعا، شاہ جی اور ان کے رفقا۔
ابن سعود کے طرفدار متھ ان کا خیال تھا کہ ابن سعود کے خلاف جو کھے مبور ہاہیے وہ انگریزول کی سیاست کاری سبے اور اب وہ لوگ نتنہ اُسٹار سبے میں جو مہلی جنگ عظیم میں انگریزول کے رئیدؤنگ ایجنے شتے۔

تامجى تجى دابى مونى كى زدىين آكة ولايره غازى خال مين ختم نبوت كاسله ير تقرير كرديد مقع كسى ف سوال كيا -

صنرت قبوں سے متعلق کیا خیال سہے؟

مجع برورست اورقرريست- فرايا،

رومند توایک ہی ہے اور وہ سے گنبدخصری کے سونے والے کا، اس کے بعد کوئی دوسرا روصنہ میرک فی النبوۃ سے لوگ شخے کہ واہ واہ کر اُسٹے، سے ان الله، جزاک الله فی العارین .

عرچرفرآن سنا ما رہ مہوں بیں نے جس محافر پر کام کیا قرب ن ساتھ رکھا اور کم عرفرآن سنا ما رہ ہوں بیں نے جس محافر پر کام کیا قرب ن سالوں کو لا ایا نہیں کہ محمدی افتراق بین السلمین کے لئے استعمال نہیں کیا۔ اس سے انسالوں کو لا ایا نہیں کا مار ہے۔

ی اگر دنیا سے قرطاس وقلم ختم ہوجائیں تو بھی تاب جوں کی توں سیے گی ۔ یہ سینوں کی آب جوں کی توں سیے گی ۔ یہ سینوں کی آب ہے دنیا میں کسی تاب کی اشاعت اتنی نہیں مہدئی مبتنا قرآن کے حافظ ہوئے ہیں اوراب مہی ہیں ۔

محصے کا و دنظر کے بیے کسی تناب کی صرورت نہیں، میں قرآن باطنا ہوں اور قرن کے سواکوئی دوسری کتاب ایسی نہیں سے۔ مودہ سب سے برطری کتاب ایسی کتاب موتی جس کے ابتدائی اور آخری و انہیا۔ ناک آخری کا بالی کتاب موتی جس کے ابتدائی اور آخری

دمغات کھو گئے ہوں ، یہ جیز انبیار ہی کمعرفت بنی نوع انسان کو بلی ہے کہ انسان اور اس کے رہے کہ انسان اور اس کے رب کے ماہین کیار شت سے ۔

صعابہ رصنوان اللہ تعالیٰ اجمعین، رسالت مَاتِکی دعوت برقام شده معاشرے

ابتدائی فردشتے انہیں وعوت رسول ہی نے تیار نہیں کیا تھا بلکدان کی تربیت ہیں

انگاہ رسول شامل تھی۔ جولوگ ان مقدس سستیوں پر اعترامن کرستے وہ رسالت مَاتِکی

میٹی دفاکم بدمین، کرنے ہیں کہ اللہ کا آخری بیغیر اپنے دفقا رکو بنانے اور پہا نے نے

قاصر رہا ۔ اس طرح وہ لوگ معنور کی نبوت پر بالاسا دہ حملہ ورمیوتے ہیں۔ اگر رسالتماب

اپنے رفقا ۔ کے ول میں قرآن نہا اسکے تو بھرکون رہ مباتا ہیں جس کے متعلق یہ کہنا مکس ہے

کہ اس کی بدولت فلال عہد کے انسانوں نے اپنے سین اسلام کے سپروکیا تھا۔

ایک نے سوال کیا صورت مائیز اور سے تربیخ میں کیا فرق ہے و فرایا اس

ایک نے سوال ایا صفرت عالقہ اور صفرت عدیم میں اون سیے به قرایا اس فقیم کے سوال نے کار و سیال میں جورہ و تو دل کا فرجو ما سیے ۔۔۔۔فدیم محمد برعابشہ کی ہیری اور عالقہ محمد رسول اللہ کی روج تعییں ۔ امہات المومنین رسنی اللہ تعالی عنہا سے متعلق دل کا چرز لکال دو۔ معنور ، عاکشہ ہی کے جرومیں ارام فرط رہے ہیں حضور پایہ سے انہیں حمد اکہ کر لکا رہتے منے اور عاکشہ ہی کے سے جرائیل نے قرآن کے کہرے سے انہیں حمد اکہ کر لکا رہتے منے اور عاکشہ ہی کے سے جرائیل نے قرآن کے کہرے میں کھرے جو کرصفاتی دی ہے۔

جولوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ حضرت علی خلفا سے راشدین میں آخری خلیفہ کیوں سخے ؟ توگویا ان کے زدیک آخری ہونا بمنزلد الاست سے ، انہیں معلومہ کے دسول اکرم معلی اللہ علیہ وسلم آخری ننی عقے ۔

کردسول اکرم صلی الشدعلیہ وسلم آخری نبی سقے ۔

کردسول اکرم صلی الشدعلیہ وسلم آخری نبی سقے ، دیکھا کمیہ میں کچرلوگ چرس پی دستے میں اور میلم کاکٹن لگا کے یا علی مدد کا نوہ لگا تے ہیں ۔ درک گئے آئنہیں جم نجود مستے ہوئے کہا کیوں میاں استرت عتی ہے ہے س پی کرمیرسے باپ کانام کیوں لیتے کہا کیوں میاں استرت عتی ہے ہے س پی کرمیرسے باپ کانام کیوں لیتے

بهواين بابكانام لو-

کی نے سوال کیا۔

شاه جي على اورغر بين كافرق ميه؟

فرمایا برا افرق سے علی حضورے مرید شفے ، نیم مراد —— اور سب خود ملق بگوش اسلام ہوئے بہتے لیکن نیم کر اللہ تعالیٰ سے مالکا تھا ،

ہ سوال کیا۔

صنرت فاطمه رمني التُدتعالي عنها اوران كي دوسري بهنوں رفنيه ،ام كلتمم اورزينب

س کیارت ہے؟

فرایی - فاطمہ نبوت کے بعدی صاحبزادی اور باتی نبوت سے پہلے کی صاحبزادیاں ہیں ۔
شاہ جی اُرد و ، عربی ، فارسی، پنجا بی اور مہندی اشعار کا مخزن سقے ۔ اُردو بوسلتے تو الجن بان
مذمین گفتگنیاں ڈوال لیستے ، پنجابی میں کلام کرتے تو معلوم ہرتا اسی سانچے میں ڈھلے ہوئے میں ۔
مذمین گفتگنیاں ڈوال لیستے ، پنجابی میں کلام کرتے تو معلوم ہرتا اسی سانچے میں ڈھلے ہوئے میں ،
پنجاب کے ہرضلے کی بولی معلوی میں آمارو متھ ، با محضوص کمان اور بہادلبور کی زبانوں میں فاصی
مہارت بید اکر بی متی ۔ با با فرید کا کلام اور مولانا روم کی خمنوی حفظے نہے ۔ کہانیاں ، لطیفے ،
مشلیس مذہب الاشال اور بوجب شہ گوئیاں ان کے باشتہ کی مجبولای اور جب بی گھڑی مقیں ،
پنجابی کے دو سے ان کی معرف عقد شریا تک جب مباتے ۔

ايك معاصب في سوال كيا -

شاه جي جناح سے آپ كا اختلات كيا ہے ؟

فرمايا -

كوئى نېس-

وه ـ تومير ايك كيون نهين موحات -

. شاہ جی - مجائی ، میں تو ان کی کفش بر دار ہی کو تیار مبوں کیکن میرے ذہب میں بعبن کا نظے ہیں وہ یا دفرائیں سرکے بل ماؤں گا۔ سمجا دیا تو وہ آرام سے بیٹیں ان کی را ال خود الروں گا ، لیکن وہ ہم سے بات نہیں کرتے صرف بعیت مباہتے ہیں۔ مجمع دیہاتی تفاقا مداعظ سے خطاب کرتے ہوئے فرایا ہے میری گھگری لوں گھنگر ولوائے سعب قومیری اور و کمیمنی !

اورس یرکی پاکسان کا اُور حبورتباً دوعوام کے ہرمماذ برمبا وَں گا اور لاوں گا۔ ایک سٹیٹ پنا بی گاوَں میں معواج النبی پرتغریر کررہے بتنے ، فرایا ۔ حصنور معراج کو صلے توکا مَناست دُک گئی۔

سوحاكد دېباقى سىم ئېبىي سىكے كەكائنات دكىكى كى سىمىكى بىن، لوچھا .

كه سمه ، مجمع ن كالسبي

> تیرے نونگ وا پیا نشکار ا تے بالیاں نے بل ایک لئے

مجمع مجمل أتطار أوازيراً مَين شاه مي مجمدكة - اوريت عاضطابت كا اعجاز.

موجه دنوں و زارتی شن دہلی بہنجا شاہ جی اور احرار کی عاملہ کے ارکان دہلی ہیں ہتھے اور اس وقت بھے دہلی میں ہی رہے جب کے مشن انگلتان لوٹ بنہیں گیا۔

دواڑ حائی میں کے کان صحبتوں میں شاہ جی کا الراست مطالعہ کیا توان کی طبیعت کے مختلف موسوعات مختلف موسوعات

پرگفت گو ہوتی ، جرمومنوع جیوتا گفنوں ملیا۔ بظاہروہ کاب کے دمی نہیں تضفا ذونادر کوئی سی کاب دیمیدی فہم نہیں تو مدیدادب سے قطعاً نابلد سفتے ۔ ایک دن نصفناعوں اور نستے ادیبوں کے انتخاب کا ذکر ہونے لگا پہلے توغورسے سنتے رہیے بھراس ادب کاتجزیہ شروع کیا توجرت ہوئی کے معلومات جرت انگیز ہیں ۔ فرمایا،

و نیادب مبتت منبی برعت سے اس میں زیادہ ترکھننڈراین سے ، ہرمبدک بیان کا ایک اسلوب بیوما ہے ہمارے نئے لکھا ڈی اسلوب بدل ڈالنے توعیب نرتھا عدی روہ کا اقتضارہوتا کیکن انہوں نے مطالب بھی بدل ڈالے اوران کی مگر ہونیے مطالب عمرے وہ محض تقلید، اخذ اور توارد ہیں ، اور تقلید ہمی لورپ کے اس سیجانی ادب کی جومغربیں معامره واخلاق اوردین ومذرب سے بغاوت کے اس پر جاگا جے -اس تسم کا ادب ہمی ستقل منہیں موما - یر محض نعرہ بازی سبے جداکی قوم ، ایک عہد حیور تے وقت دوسرے عبدكي رامون مين اختياركرتي سے ميرانقلاب نبين أج معے سے موغف كي مادكار ہارے شاع وادیب بنہیں جانتے کہ تقلید ارتقا کی دشمن ہے، اس سے حبود پیدا ہو آاور انقلاب عقبر مإنا ہے۔ ان توكوں نے ادب كى برانى قدروں سے بغادت كے شوق ميں اوب کے مسلمات مبی ترک کردیے ہیں ۔ ہرقوم کی ایک زبان ہوتی ،اس کامزاج اور اس مزاج کے رنگ ڈھنگ موت ہیں، ہمارے ان ادبیوں اور شاع وں نے ان پر بھی ہم خوا میلایا ہے یہ چیزعدم ہے کہ نتے اوب سے زنجیوں کے بھر شنے کا واز آتی ہے لیکن چرت سبے کہ ان ادبیوں کے باں ابلاغ کی روح مہیں جوادب عوام کے لئے ناہو وہ ادب منہیں پہبلی ہے، تعبب ہے کدا دب میں عوام کی زبان کے استعمال پرزور دینے والے عوام کی زبان سے نا بلد ہیں ۔ وہ حاسنتے ہی نہیں کہ جس قوم سے مناطب ہیں اسے کس بعيس يكارنا جابي اوراظهاركاوه كون سابيرا بيسب جوان كى زبان كالازمدي او رجس سے عوام حرکت میں آتے ہیں ۔ نیا ادب عوام سے مغاترت کی بنیا د پرسیے اس

کے پر د ولیوسر مارکیٹ میں نہ تو اس کی صرورت کا احساس کراسکے میں اور نہ اس کی مانگ پائی عاتی سے معلوم ہوا سے ایک خاص مزاج کے چندسولوگ ادب میں عو مانی کی تحریب میکر مكدكوني كررسيم بين -مديد ادب \_\_\_\_ بالفاظ ديكر أردومين ميني ازم سيم، يراوگ بادار حسن کے ما جرمیں ان کے ہاں گاگ اور الہوكى سفارت منبين سجارت موتى سے۔ يرسرورمبي نشه بيجية بين كمنيانشرس في نئ لودادب كأر مبركاه كاجواز لاتى يه. شاہ جی سنے اس ادب کے نوا دراستہ کا حوالہ دینتے ہوئے فرمایا ۔ شلاہی نظم ہے۔ چن \_\_چن

عِينًا عِين الحَيِنَا حَيِن \_\_\_مَيننن

چين - جين - جين

حيثاحين ، جيناحين ---حينن

فرمایا میں نے اس کے نائل سے بوجھا۔۔۔اس شر پارہ کا مطلب کیا ہے ہکتے

يەموتى تقىدىرىپ اىك محبوب كتناس كىنے كى كىنے ككرسے كلتى ب تواس كى فقار چەرى چھپے كى ہوتى ہے ، ھپن — ھپن — ھپن - بچر دائيں بائيں كے خطرات سے ليے ئيں محفوظ بإكراتشا كے مكان ميں حبث سے داخل مبوم اتى سے مصنف د لوطنتے وقت اسى طرح بچرى بچھيے تكلتى اور اينے ككريس هيئن سے داخل ہوجاتی سے - محين تھين اس کے یا زیب کی اوازہے۔

فرمایا ، اول تو به صورتی تصور شاعری منبی، کچهاور سبے -فیال کی بدروار سی اور اگرشاعرى بېي سېے تومىي بور مام وكريمى دن مجرمين كتى د يوان مرتب كرسكتا ميون - جهان كىك افتعداركا تعلق سے اس سے بھى مختصرىيىنى دوحصوں بيں بورى كمانى كى ماسكتى سے.

## وصل کی شب، اور ان کاکہا ماؤ معیٰ ہم نہیں سنتے

عوام سمجه ليت اور مات اوهدرى نبسي ربتى ، دومصرعوں بيں بورى كمانى لبشى بورى كمانى لبشى بيونى كمانى لبشى بيونى بين ب

مہا آنا گا ندھی نے عزیزالر من کی معرفت انہیں یاد کیا اور وہ فاریخ مقررہ پران کے اس اور کو گفتہ رہے بناہ میں برط محکر وقت کا دشمن کوئی نہ تھا وہ اس باب بیرکسی بابندی کو ملحوظ نہ رکھتے۔ گا ندھی جی کے ہاں بہتے تو شیک وقت پر لیکن وہاں ملی مسائل کے سجائے سورہ افلاق کی تفسیر کے بیٹھے۔ گا ندھی جی اپنی پرار تعنا میں علاوہ اپنی دعاؤں کے سورہ افلاق اور سورہ فاتح پر شعتے تھے۔ شاہ جی نے کہا ان سورتوں کے معنی میں آب کس کے ترجمہ پر انحصار کرتے ہیں ؟ گا ندھی جی نے کہا سورتوں کے معنی بیان کرتے وقت مولانا ابوال کلام ہزاد کا ترجمہ محوظ رکھتا ہوں ۔ فرایا شاہ عبدالقادر کا ترجمہ دیکھائے کہنے ہاں ، فرایا ہے۔ انہوں نے سورہ فاتح کا جینائی ترجم کیا ہے ۔ خوض اس کے یاں ، فرایا ہے۔ انہوں نے سورہ فاتح کا جینائی تھا ہم جا ہتے تھے کہ شاہ جی گا ندھی جی بیان و کلام میں انسیں منٹ کل گئے ، ایک منظ باقی تھا ہم جا ہتے تھے کہ شاہ جی گاندھی جی بینی آ مدہ مسائل سے شعلق معلوم کریں کہ وزارتی مشن سے کفتگو کس مرسلے میں داخل ہوئی گئے۔ سے بینی آ مدہ مسائل سے شعلق معلوم کریں کہ وزارتی مشن سے کفتگو کس مرسلے میں داخل ہوئی کے ۔

عزيزا رحمٰن نے كہا۔ شاہ مى دقت سوكيا ہے،

شاہ جی نے فرمایا <u>مجو شوم</u>رے اور مہاتماجی کے درمیان کوئی وقت نہیں ۔ بورے

تیں منٹ ہو گئے قرشاہ جی کا فقر ماہمی ادھورا ہی تھاکہ مہاتماجی مسکراتے ہوئے اُٹھ گئے۔ اچیا شاہ جی ۔ پرار تھنا کا دقت ہو گیا ہے ہیں ما تا ہوں ۔ یہ کہ کر ہے ہے وگ بحرتے ہوئے کا ندھی جی موڑ پر سوار ہوکر مدیلاگرا قرید چلے گئے بہاں وہ بر روز د ہے شام پرار تھنا کہتے اور بعض عی مسائل پر سکھ بھیکے اثنا دے کرتے ہیں۔

میراحمد سین شماوی شاه جی کے میز بان مقے۔ ان کی ایک دوکان کماٹ بیلیں میں تقی،

پند ت جرامر لال نہرو شاہ جی سے طنے و باری آئے ۔ اس ملقات میں شاہ جی کے جمارہ دولا ا مبیب الرحمن لدھیا نوی ، ماسو آماج الدین انصاری ، شنخ صام الدین اور داقم الحروث بھی مبیب الرحمن لدھیا نوی ، ماسو آماج الدین انصاری ، شنخ صام الدین اور داقم الحروث بھی متقے ۔ پندت جی نے مختلف سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جو کہا اس کا خلاصہ یہ سبے کہ ا ۔ ہم نے فلطیاں کی ہیں اور ان کا مام تجربے دکھ لیا ہے۔

م - بندوشان آزاد موریا سے لیکن جس طرح ہم میا ہتے ستھے اس طرح نہیں اس آزادی کی صورت بالکل دوسری جوگی -

سور مسر جناح وھن کے بھی وہ تقسیم سے کم پردامنی ہوتے نظر نہیں آئے . مک تقسیم ہوگیا تو بر عظیم سندوسل ساسے نکل کے پاکتان وسندوستان کے مکراد کاشکار ہوگا۔ نہ جانے اس کا نتیج کیا ہو؟

٧ - بهم مع مسط جناح کی شخصیت کا ندازه کرنے میں ابتد اُ نماطیاں مبوئی ہیں ۔ کا گری ان کی شخصیت کو شخصیت کو شخصیت کو شخصیت کو میں نظر انداز ندکرتی تو آج حالات وسائل مختلف مهوت و ۵ - کا نگرس نے بنجاب ، سندھ اور بنگال میں مسلانوں کو ناراضی کا موقع دسے کرموجودہ صورت مال کو حنم دیا اور وہ دسلان ) پنے سائل کیلئے مبندوق کے اکثر متی معولوں کو رسان کا نیز شیا کے دست نگر ہوگئے ۔

ہ - عجب بات ہے جن اوگوں کے پاس سلانوں کا دین ہے وہ ان کی سیاست سے متوک ہوںگئے ہیں اور جن کے پاس سیاست سے وہ ذہب کانام لے کران کا متوک ہوںگئے ہیں اور جن کے پاس سیاست سے وہ ذہب کانام لے کران کا

استحصال كررسي مبي -

ے۔ میگ نے اردوکو بڑا نفقہان پہنچا یا ہے ہندوشان تقسیم ہوگیا تو اردویتیم ہوگی عجب بنہیں پاکستان مجھی سفام دینے سے قاصر سے کیونکہ نفرت بہلے عجب بنہیں پاکستان مجھی اس کو صبح سفام دینے سے قاصر سے کیونکہ نفرت بہلے ترمی بیر علاقائی ہوجاتی ہے۔ افسوس کہ جناح کے بعد مسلمانوں کے باس اتنا بڑا میڈر بنہیں ہے۔

۸ - برتم عظیم تفتیم مولیا تواس کی معین شکل مندوستان اور باکستان کی فیصلد کن لشائی کے بعدا بجرے گی •

و - سكندر حیات نے مجھے خط مكما سُماا وروہ نظامیرے پاس محفوظ سے كہ پاکستان صرف قرار داد ہے - ہمارا مقصد مك كی تقیم نہیں لکین اب تو مك تقیم ہوتا نظر آریا ہے -

٠١ - ين آواره كرد ميول لوك عيى آواره كرد ميوت بي اس لية ميم دولواك دوسكر

ہے مخبت کرتے ہیں۔

۱۱- ہم نے آزادی کی روائی میں عمر سی گنوادی میں لیکن نتائج ہمار اساتھ نہیں دسے در دے میں دھے در اساتھ نہیں دسے

۱۱ - كانگرس ببرعوام برميراانزوسين سے مكن كانگرس كى نظيم بين ميروانزمى ودسيے -وإن سروار بٹيل جرا تو وكرستے بين -

مولانا ازار کے تین ہے دن کا وقت دیا۔ شاہ جی براصرارسار سے تین ہے قیام کا اس مولانا اور اور اور اور اور کے باعث برایشان سے ملے دویاں بہنچ قر جار بھے رہے مقے مولانا اپنی مورل کی خرابی کے باعث برایشان متے ہمیں دیکھتے ہی شنے صاحب سے کہا۔

میرسے معانی ! آپ کا موٹر لئے حاتما مہوں مقور طی دیرمیں لوٹ آؤں گا۔ آپ اندر کھے

مين سبيس

شا دجی نے اسکے براہ کر کہا۔

صرت ميرك كانده عامزين -

مولانانے فرمایا۔

ميرب معانى ده برجر تواب أتطات موت مير.

مولانا پون گھنٹ بعد وا تسرنگل سے درھ آستے ، فرایا۔

" كفت كوشل منقل بوكى بي "

شاه جی سنے عون کیا۔

"غبارِ خاطرًا گئی ہے"

فرطايا

یاں مجائی وس نسنے آئے ہیں ایک کابی جواہر لال کو بھجوادی سبے۔ ملازم کو آواز دی دو نسنے سنگوائے۔ ایک نسخہ شاہ جی کو دیا دوسرارا قم کومطا فرایا پھر ایک اور نسخہ منگوایا ، شنخ صام الدین کو دیا بھر گلفشائی گفشارسے نوازنا شروح کیا۔ راقم کی ڈائری سے چند تلخیصات نذر قارتین ہیں ۔

۔ یں نے مکسکے سائل پر وزارتی مٹن کو ایک مل تجریز کیا ہے ، کربی صادکر میکے میں الا بنتیک لارنس بھی کہ رہا تھا کہ ملک کی دونو پارٹیاں تسلیم کرلیں تو برہندوستان کے موجودہ سیاسی سطے کا بہترین مل ہے۔ اب یہ کہنا شکل ہے کہ مسرّ مبناح تسلیم کہتے ہیں یا بنہیں ہے

مم میں سے کسی نے بوج اوہ سکیم آب نے کانگرس کی طرف سے میٹی کی ہے یا آپ کی

اله مولانا كانشاره وزارتي مشن كى بندائي سكيم كى طوت مقاء

طرف سے سے۔ فرایا اسکیم تومیری سے مکین کا گرس معرّ من نہ ہوگی۔ ہوسکا ہے ایک ذہن من العث ہو اس کے بنی نفار مت سے تقییم مک پراصرار سے ، وہ سمجھا ہے کہ اس طرح منالفت ہو اس کے بنی نفار مت سے تقییم مک پراصرار سے ، وہ سمجھا ہے کہ اس طرح بمینشہ کے لئے ہندوسلم تعنیہ ختم ہو جائے گا کئین تقییم موٹ ہندوسال کی نہ ہو گی بال میں تقایم ہوگا وار اگریہ دونو مک تقییم ہوگر آزا د جو سے توان میں شانہ بنانہ ہونے کی وجہ سے ہمائے گا انگر کوئی اور شکل نووار مہو۔

م - انگریزنی الواقع مہندوستان حجور رہا ہے اب ماس کے اقتدار کا ہندوستانی نفشہ بال میں اور نہیں ہی تووہ مہندوستان بال رہا ہے اور نہیں ال قوامی حالات اس کے موافق ہیں ۔ ہم ما ہیں بھی تووہ مہندوستان میں مشہر نے کے لئے تیار نہیں ۔

سود مسلانوں نے میرے سیاسی موقف کو سترد کر دیا مسط جناح نے مسلانوں کی عبیت کو اتنامعنبوط کیا ہے کہ اب وہ اس کے خلاف کوئی سی رائے قبول کرنے کوتیار منہیں ہیں ، بین میا ہتا ہوں مسلمان اپنی انفرادیت کو مشخص کر لیں اور جر کچے بھی ہووہ انگریزوں کی معرفت نہ ہو ، مہندووں کو بہ دلیل راضی کر کے مبود ، گاندھی و نہرو فیر مخلص نہیں اگر بتر فلیم کی گازادی نفرت کی موجودہ لہوں سے لکی تواس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں کے سب کی گازادی نفرت کی موجودہ لہوں سے لکی تواس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں کے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہندوستان کا مسلمان انبا وجرد کھو بیٹے گا۔ بیر بابکتان کی داخلیمان ان کو بیچا نہ سے باہر ہی کہ مجھے نقیم کی صورت میں دور کا کشکش نظر آئی ہے۔ اندرون بابکتان بی اور بیک شکش نظر آئی ہے۔ اندرون بابکتان بی داریاکتان سے باہر ہیں۔

یم . دا قر نے عون کیا موجودہ ادب سے متعلق آپ کا ارشاد کیا ہے ؟ فرما یا تنوک ادبی میدیا سیاسی سفرین اسی تسم کے مورڈ آتے ہیں۔ جب مک میں جا مدن طوت افرا تفری جہالگی میر تقر ادب جرمعا شرہ کا مکس بوتا سے اسے مختلف بنیں بوتا اور نہ ہوسکتا ہے بہولل میر تندی بنیں اس ادب کا مزلج سیاسی ہے اس کے لہجر میں صبح بالا سے اور یہ ادب دائمی ننہیں اس ادب کا مزلج سیاسی ہے اس کے لہجر میں صبح بالا سے اور یہ ایک طبعی چیز ہے جب یہ دور لدجائے گا توادب کی جمین بندی میں خاروحس منہیں رہیگے۔

۵- شاہ جی کے سوال پر ذرائی ترجان القرآن کی تمیسری مبلد ذہنا تیار کر کھا ہوں۔ بعض عصق قلبند کئے ہیں۔ ان چان سیاسی اشغال ایسے ہیں کہ دین وادب کا سفر کا بڑا ہے۔ اس صغیر فی سے نکلتے ہی سفر شروع ہوگا۔ اور ترجان القرآن کی تیسری مبلد میں ما نیر شہوگا۔ اور ترجان القرآن کی تیسری مبلد میں ما نیر شہوگا۔ اور دیر کا ماضی مرحوم کے واقعات ایک روز مفتی کھا یت الشرک ہاں میلے گئے اور دیر کک ماضی مرحوم کے واقعات دوہراتے زہیے۔ مفتی صاحب نے کہا۔

مولاما احرسعید دہوی سے ملے تو تحرک خلافت میں میانوای جیل کے ایام اسری کا ذکر آگیا۔ دونو کی زبا بھر بھر نی کی طرح مہتی رہی اور دامن گفتاریں اس قسم کے موتی ٹاکھتے رہے کہ بولی مطولی کا مزد آگیا۔

ہم نے کہا آتیے شاہ جی خواج حسن نظامی سے ملیں ب فرمایا ، معبی وہ دو کاندار ہیں میں ان کی متاح کا خریدار نہیں۔

عرمن کیا ، اُردو کے منفرد ادیب ہیں، فرطیا میں انہیں ادیب نہیں مانتا وہ اُردو میں کھوسے نرائے ہیں اور کس -

ہم خود ہی میلے گئے اس دقت سماع کی محفل گی ہوئی تقی اورخوا جرصا حب سرور بیں بہتے ، قوال گارہے تتھے ہے

خىروتوبس بىندى شدى درطرى تىن يعنى بىايستے بوس شگانش رسیده ؟

وزارتی مشن کی رخصتی سے کے کہ ماؤنٹ بیٹی بلان کک کاسارا عرصہ شاہ جی نے اپنے عیال سمیت لاہور میں گذارا - ان محفلوں کا مجمل مذکرہ ابتدائی اب میں ایکا ہے - ہم شاہ جی کی باتوں کو مجذوب کی بڑے سیسے لیکن ان کی تمام با ہمں ہی ہوتی گئیں ۔ فرایا ۔

رفت کے میں دریاوں میں خون ہے ، ماں بیٹی ، باب بیٹیا اور بہن مبائی کے رشتے کوٹ کے بین دھواں ، دھرتی طوطا جیشم موگئی ہے اور وہی ہوکے رہا ۔

ہوگئی ہے اور وہی ہوکے رہا ۔

، سیاست دانوں نے بعزافیائی نقشہ مٹھاکراس پرسزب وتقیم کی سیے سکین اس کی بدولت برطری مدت کے لئے انسان مرکیاسہے۔

سو - برِعظیم بین تبلیغ کا دروازہ ہمیشر کے لئے بند بردگیا ہے - ہم نے ساسی مقوق کے حصول کی خاطرد بنی فرائقن سے بغاوت کرادی ہے۔

م - باکتان سیاسی یز بدوں کی آما جگاہ بن کے دہے گا۔

۵ - احقر کے ایک اداریہ کا ذکر کرنے ہوئے فرمایاتم سنے مشیک مکما ہے کہ بندوستان میں سلان اور پاکستان میں اسلام نہیں سبے گا، لیکن اسلام ندر او پاکستان کواں ہوگا ؟

مسطر پر بودھ میندر 1940ء میں دہل سے لاہوراکئے توشاہ جست ملنے ملتان گئے۔ معرب سے کیا ۔

شاه جي سنڪ کها ۔

" بیدت جی سلام کہتے نتھے اور ہاں اندرانے سبی سلام کہاسیے'' شاہ جی خوط کھاگئے۔ مقوط می دیرچیک رہیے بھرفرایا۔

سِماتی إ نِندْت جی سے کہنا جس عطار الله شاہ کوآب مباسنے ستھے وہ ہم اراکست ١٩٨٧ء کومرکیا متھا۔ البتہ اندراکوسلام و وعما کہناکہ وہ بیٹی سبے ۔

